# التحقيق الفريد في الفاظ التهنية بالعيد

عييرين ميں مباركهادي عيد كامسنون طريق

مؤلف محمرخالرخان قاسمی خادم جامعه اسلامیت العلوم، نگلور

ناشر

المكتبة القاسمية

کے الیں بلی، کنور پوسٹ، ہنور با گلور مین روڈ، بنگلور ۹۳۱۲۹۵

Mobile: 9900293404

عبدین میں مباد کبادی \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ

التحقيق الفريد فى ألفاظ التهنئة بالعيد

# عیدین میںمبار کبادی مسنون طریقه

(مؤلف

مولا نامحمد خالد خان قاسمی استاذ جامعه اسلامیه سی العلوم، بنگلور

المكتبة القاسمية

عيدين مين مباركبادى \_\_\_\_\_ (كامسنون طريقه

#### تفصيلات

نام کتاب : عیدین میں مبار کبادی کامسنون طریقه

قاليف : مولانا محمد خالد خان قاسمي استاذ جامعه اسلامية ت العلوم، بنگلور

طبع اول: شعبان المعظم سسم اص

صفحات: ۵۸

ناشر: المكتبة القاسمية جامعهاسلاميين العلوم، بنگلور

ای میل : khalidkhanqasmi@gmail.com : ای میل

موبائل: 919900293404

عبدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ س سے کامسنون طریقہ

# فهرس

| صفحه                         | عناوین                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۵                            | تقريظ بحضرت مولانامفتي محمد شعيب الله خان صاحب دامت بركاتهم |
| 7                            | سبب تا لیف                                                  |
| 4                            | تمهيد                                                       |
| 4                            | عید کے موقعہ پرخوشی منانے کی رخصت                           |
| 9                            | مسلم معاشره کی حالت زار                                     |
| 1+                           | اسلامى عيد كالتبياز                                         |
| 11                           | اعیدین کی مبار کبادی کامشروع طریقه                          |
| 11"                          | اس دعاء کے معنی ومفہوم                                      |
| 10                           | ایک اہم فائدہ                                               |
| 17                           | ا یک ضروری تنبیه                                            |
| احاديث ، آثار صحابه و تابعين |                                                             |
| 19                           | نبی کریم صَلیٰ لیفۂ لینوسِکم کا قول وعمل                    |
| 77                           | حضرات صحابه ﷺ کامعمول                                       |

| كامسنون طريقه                                    | عیدین پیں مبار کبادی <u> </u>            |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 74                                               | حضرات تا بعین رحمهم (لله کاعمل           |  |
| 1/1                                              | ایک روایت جس میں اس دعا کی کراہت مروی ہے |  |
| ۴.                                               | خلاصة كلام                               |  |
| تصريحات فقهاء عظام                               |                                          |  |
| ماسل                                             | مالكيه كالمسلك                           |  |
| <b>r</b> 0                                       | حنابله كامسلك                            |  |
| ٣٦                                               | شوافع کا مسلک                            |  |
| ٣2                                               | مسلكراحناف                               |  |
| ۲۲                                               | حاصل کلام                                |  |
| معاشرہ میںرائج طریقہ ھائے مبار کبادی اوران کاحکم |                                          |  |
| 44                                               | عيد مبارك كهنا                           |  |
| ٣٧                                               | عيد كامصافحه اورمعانقته                  |  |
| <b>۴</b> ٩                                       | تصویر دار بیانراور پوسٹر لگانا           |  |
| ۵٠                                               | اخبارات میں تضویر کے ساتھ مبار کبادی     |  |
| ۵۱                                               | عيد كار دُّ كا استعال                    |  |
| ۵۲                                               | اپنے بروں کے پاؤں جھونا                  |  |
| ۵۵                                               | قدم بوسی کا مسئله                        |  |
| ۵۸                                               | مسيح بااي ميل بهيجنا                     |  |

# النَّهُ نَظِ

## تفانوي وقت، ما دگار اسلاف، عالم ربانی

## حضرت مولا نامفتي محمد شعيب الله خان صاحب مدخله

ہمارادین''الاسلام''ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے،جس میں وہ اجزاء بھی ہیں جن پردین کے وجود و بقاء کامدار ہے۔ جن پردین کی بنیا دہے اور وہ ایسے اجزاء ہیں جن پردین کے وجود و بقاء کامدار ہے۔ اور اس میں وہ اجزاء بھی ہیں جن کا درجہ ایسا تو نہیں ؛لیکن دین کے وہ تکمیلی و سینی اجزاء ہیں،جن کے نہ ہونے سے دین کے بقاء کے باوجود، دین کاحسن و جمال متأثر ہوتا ہے۔

انہی اجزاء میں سے دین کے بہت سے سنن و مستحبات اور آ داب و فضائل ہیں۔

زیر نظر رسالہ میں عزیز گرامی مولا نا خالد خان حفظہ اللہ تعالی استاذ جامعہ سے العلوم نے
عیدین کے موقع پر مبا کبادی کے مسنون طریقے پر بحث کرتے ہوئے غیر مسنون
طریقوں کا جائزہ لیا ہے اور مسنون طریقے کو اپنانے کی دعوت دی ہے۔

بندہ نے مؤلف سلمہ سے از اول تا آخراس کو سنا اور شجح وصواب پایا اور مفید
مفید بنائے۔

فقط

مجسر شعيب (الله

عیدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ

#### سببإتاليف

آج سے کوئی چار پانچ سال پرانی بات ہے کہ احقر راقم الحروف نے ایک جگہ عید کے موقعہ پریہ بات کی کہ عید کی مبارک باد میں ''تقبل الله مناو منکم''(اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول کرے) کہنا مستحب ہے،اس لئے کہ حضوراکرم صَافیٰ لاَنِهِ اَنہی الفاظ سے مبارک باددیا کرتے تھے،یہ بات میں نے ہمارے حضرات صحابہ علی الفاظ سے مبارک باددیا کرتے تھے،یہ بات میں نے ہمارے حضرت مولا نامفتی محمد شعیب اللہ صاحب دامت برکاہم کی کتاب''جواہر شریعت'' کے حوالہ سے بتائی تھی۔تو ایک مولا نانے یہ کہا کہ یہ بات ہم نے کہیں نہیں دیکھی اور بالحضوص فقہ وفتاوی کی کتاب میں نہیں دیکھی ۔نیز بعض دوستوں سے سننے میں آیا کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا۔

اس لئے راقم کوخیال ہوا کہ اس سلسلہ کی احادیث وآثار اور تصریحات محدثین وفقہاءکو جمع کردیا جائے ۔اوراس لئے بھی ضروری معلوم ہوا کہ لوگ عام طور سے اسے نہیں جانے ۔ اورعیدین کے موقعہ پر دوسر کی بدعات اور خرافات میں منہمک رہتے ہیں۔

ہم نے اس رسالہ میں مذکورہ الفاظ کا ثبوت احادیث اور آثار صحابہ وتابعین کی روشن میں پیش کیا ہے، نیزان کے معنی ومفہوم اوران کی جامعیت ومعنوبیت بتاتے ہوئے معاشرہ میں رائج طریقوں کا جائزہ لے کران کا حکم بھی بتایا ہے۔

میں عید الفطر کے مبارک موقعہ پراپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عید سعید کا پینظیم تخفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کومیر ہے والدین،اسا تذہ کرام اور میر بے لئے ذخیرہ آخرت اور مسلمانوں کے لئے مفید بنائے۔ آمین یارب العالمین محمد خالر خاک فاسی

#### بشرالترالخزالخين

تمهيد

ریاک انسانی فطرت ہے کہ وہ غم اورخوشی کے وقت اپنے ساتھ دوسروں کوبھی شریک کرناچا ہتا ہے، تا کہ اپنے دل کوچین وسکون اورفرحت ومسرت بہنچا سکے۔ چنانچہ جب بھی انسانوں کوکوئی اجتماعی یاانفرادی غم یاخوشی حاصل ہوتواس وقت انسان اپنے غم اورخوشی میں اپنے احباء واقر باء کوبھی شریک کرتا ہے اور احباء واقر باء بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ فطری بات ہے چنانچہ بلافرق مذہب وملت ساری قوموں اور تمام اہل مذاہب میں رائے ہے، اور مذہب اسلام نے بھی اس کوشلیم کیا ہے ، اور بہت سے مواقع کومواقع وثوثی ومسرت قرار دے کر، اس سلسلہ ہیں بہت سے مواقع کومواقع خوشی ومسرت قرار دے کر، اس سلسلہ میں بھی رہنمائی کی ہے۔

# عید کےموقعہ برخوشی منانے کی رخصت

انهی مواقع مسرت میں سے ایک برا اہی اہم موقعہ عیدین (عیدالفطر وعیدالاضی) ہم موقعہ عیدین (عیدالفطر وعیدالاضی) بھی ہیں۔ نبی کریم صَلَیٰ لِاَلِهُ الْمِوْسِلَمِ نے عید کے موقعہ پرخوشی منانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ چنانچہ" بخاری" و"مسلم "میں ام المؤمنین حضرت عائشہ ﷺ سے مروی ہے کہ:

عن عائشة ﴿ قَالَت: إِنَّ أَبابكر ﴿ فَكُ دَخل عليها وعندها جاريتان في أيام منلى تُدَفِّفًانِ وَتَضُرِبَانِ. وفي رواية: تُغَنِّيانِ

بما تَفَاوَلَتِ الأَنْصارُ يوم بُغَاث، والنبى مَلَىٰ لِاِبْكِيْرِكِ لَهُمُ النبى مَلَىٰ لِلْاَبْكِيْرِكِ لَهُمُ مُتَغَشِّ بثوبه، فانتهرهما أبوبكر فَلْكُ ، فكشف النبى مَلَىٰ لِلْاَبِكِلِيْرِكِ مَلَىٰ لِلْاَبْكِرِ الْفَالِيَامِ مَلَىٰ لِلْاَبْكِرِ اللهُ فَالَانِ لَكُلُ أَمَةُ عَيدًا وهذا عيدنا. عيد. وفي رواية: ياأبابكر! ان لكل أمة عيدًا وهذا عيدنا.

(حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہان کے یہاں حضرت ابوبکر صدیق کے ایام میں تشریف لائے ، جب کہ ان کے پاس انصار کی دو بچیاں بیٹی ہوئی دف بجار ہی تھیں ، ایک روایت میں ہے کہ جنگ بغاث کے احوال پر شمتل اشعار گار ہی تھیں ، اور نبی کریم صَلیٰ لاکۂ علیہ وَسِلَم اپنے چہرہ پر کیڑا ڈالے ہوئے لیٹے تھے، حضرت ابوبکر ﷺ ان بچیوں کوڈ انٹنے لگے، تو نبی کریم صَلیٰ لاکۂ علیہ وَسِلَم نے اپنا چہرہ مبارک کھولا اور فرمایا: اب ابوبکر! انہیں چھوڑ دو کہ بیٹ عید کے ایام ہیں ، ایک روایت میں ہے: ابوبکر! (انہیں چھوڑ دو) کیونکہ ہرقوم کی عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔) (۱)

اس حدیث میں نبی کریم صافی لطابہ ویک نے بچیوں کو جنگی احوال پر مشمل اشعار کے بڑھنے اور دف بجانے کی اجازت دی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ ہماری عید بعنی خوشی کا موقعہ ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ کے نزد یک عیدین میں خوشی منانا صحیح بلکہ مندوب ومطلوب ہے۔اس حدیث کے تحت علامہ طبی رَحِی گالیا گائے فرماتے ہیں:

وهذااعتذارمنه صَلَى لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱) مشكوة المصابيح: ۱۲۲

عیدین میں مباد کبادی \_\_\_\_\_ ( الله علی الله عبدین میں مباد کبادی \_\_\_\_\_ ( کامسنون طریقت

(آپ مَائی لَاللَهٔ الْمِدُوسِ لَم کی جانب سے یہ دراصل علت اوروجہ
بیان کرنا ہے کہ عیدین کے موقعہ پرخوشی منانا اہل دین کا شعار ہے، اور یہ
دن دیگر عام دنوں کی طرح نہیں ہے )(۱)
مسلم معاشرہ کی حالت زار

الحاصل عید کے موقعہ برخوشی منانے کی اسلام میں بھی اجازت ورخصت ہے، بلکہ محبوب ومطلوب بھی ہے۔مسلمان اسی فطری جذبہ کے تحت اس موقعہ پراپنے رشتہ دار و اقرباء اوراحباب و اعزه کویا دکرتے ہیں اوران کی خدمت میں عید سعید کی مبار کبادی کاعظیم تحفہ بیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کوعید سعید کی اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ظاہر ہے کہ مسلمان توالٹد تعالی کے اختیاری اور حقیقی بندے اور حضرت نبی کریم صَلیٰ لاِیدَ الله الله کی ادا وَل کے شیدائی اورآب صَلیٰ لاِیدَ الله کی کے غلام ہیں،لہذااس عبدیت و بندگی محبت وعقیدت اورغلامی کا تقاضاہے کہ مسلمان اینے ہرمسکلہ میں قانون خداوندی اورمنہاج نبوی سے استفادہ کرکے اس کے مطابق عمل پیراہوں،اورکسی بھی مسئلہ میں اس راہ سے گریز کر کے دیگر اہل مذاہب یا اہل تہذیب کے دریر دست ِسوال دراز نہ کریں اور نہ ہی شیطانی نرغہ میں آ کرایئے نفس کے نقاضوں کے تحت دین اسلام میں کوئی امرایجا داوراختر اع کریں۔ مگرافسوس کی بات رہے کہ لوگ اس موقع پر شریعت کے احکام کے اتباع کے بجائے بدعات ،خرافات ورسو مات کا اتباع کرتے ہیں اوراس مبارک ومسعود موقعہ پر جب کہ ہر ہر فر دکوخوش کیا جاتا ہے۔ اپنے پر ور دگارکونا راض کرتے ہیں۔ چنانچہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح: ٣٨٢/٣

عيدين پي مباركبادى \_\_\_\_\_ ( کامسنون طريق

کوئی مروجہ مصافحہ ومعانقہ کرتا ہے، تو کوئی ہندوانہ طرز پراپنے بڑوں کے سامنے جھک کران کے پیرچھوتا ہے، کوئی اخبارات وجرائد میں اپنی تصاویر پیش کرتا ہے تو کوئی چوراہوں اور بازاروں میں اپنی تصاویر کے بیانروپوسٹر آویز ال کرتا ہے، اور کوئی اپنے من مانے الفاظ میں مبار کبادی دیتا ہے۔

#### اسلامي عيد كاامتياز

يہاں بەنكتە سمجھ لينا جا ہے كەاسلام چونكە خدائى قانون ہے،اوراس كا مقصد آ خرت ہے نہ کہ دنیا؛لہذاوہ فانی دنیا کی فانی خوشیوں کے بجائے اخروی خوشیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دونو ںعیدوں میں عام نمازوں کے علاوہ ایک مزیدنماز''نمازعید'' کااضافہ کیا گیااوران عیدوں کے لئے ایسےایام منتخب کئے گئے جن میں بندے عظیم عبادات و ریاضات سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی رمضان المبارك میںمہینہ بھرعام عبادات کے علاوہ روزہ ،تر او یکی ،اعتکاف اور تلاوت کلام اللّٰہ کی کثر ت اورصد قۂ فطر کی ا دائیگی کے بعد عید مشروع کی گئی ہے اور عید الأصحیٰ اس وفت مقرر کی گئی جب کہ بندے عاشقانہ عبادت حج بیت اللہ سے فارغ ہوتے ہیں ، جس میں بندہ اینے آپ کوایک سیجے عاشق کے باطنی جذبات کے ساتھ ساتھ اپنے ظا ہر کو بھی عاشقانہ رنگ میں رنگ کر کہ نہ سلا ہوالیاس ، نہ خوشبو ، نہ بیالوں میں کنگھا وغیرہ الغرض بوری عبادت ہی عشق کے رنگ میں رنگی ہوئی ، نیز قربانی کے بعد عيد الأصحىٰ مقرر ہوئی،جس ميں مؤمن حجری جانور کی گردن برنہيں؛ بلکہ اپنے جذبات پر پھیرتا ہے۔

اسلام نے اپنے متبعین کے لئے ان عظیم الشان عبا دات کے بعدعیدین کومقرر

کر کے اس جانب متوجہ کیا ہے کہ ظاہری اور مادی خوشی کوئی شئ نہیں ہے کہ اس برخوشی منائی جائے ؛ بلکہ خوشی منانے کی چیز توباطنی اور روحانی ترقی ہے، کہ رمضان اور جج کے موقعہ برعبادات سے بندوں نے روحانی ، باطنی اور اخروی ترقی کی تو تھم خداوندی ہوا کہ اب خوشی منا وًاور آپس میں اس عید کی خوشیاں با نٹو۔

مگرکیے؟؟؟ کیادیگراقوام کی طرح ناچ گاکر، اچھے سے اچھا کھااور پی کر، خوب سے خوب ترلباس اور پوشاک پہن کراورانسانی اقد ارسے بالاتر ہوکر درندوں کے ہم بلیہ ہوکر بلکہ بسااوقات اس سے آگے بڑھ کراورخالق و مالک کے ساتھ بغاوت وسرکشی کر کے،خوشیاں منائی جائیں؟

نہیں نہیں ہرگزنہیں ، مذہب اسلام ایسے رسوم اور رواج ، اعمال و افعال اور کر دارو اطوار کی طرف بلاناتو کجااس کی پرزور مخالفت اور ہمت شکنی کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ زمانۂ جاہلیت کی عیدوں میں یہی سب کچھ ہوتا تھا؟ مگر جب اسلام آیا تواس نے ان سار بے خرافات اور رواجات کو اوندھا کر دیا اور مسلمانوں کو عید کے متاز اور ایسے نرالے احکام دیئے کہ جس سے انسانیت کا مقام بلندوبالا اور اس کی شرافت دوبالا ہوجائے۔ احکام دیئے کہ جس سے انسانیت کا مشروع طریقہ

چنانچہ مذہب اسلام نے ہمیں جہاں عید کے دیگر عظیم الثان اصول وفروع،
کلیات وجزئیات سے آگاہ کیا ہے، وہیں مبار کبادی کے سلسلہ میں بھی ہمارے نبی
صَلَیٰ لاَفِدَ اللّٰہِ اور حضرات صحابہ کرام ﷺ نے عظیم اسوہ چھوڑا ہے، چنانچہ کتب حدیث اور کتب فقہ کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدین کے موقع پر نبی کریم صلی لاَفِر اَتِ کے موقع پر نبی کریم صلی لاَفر اَت عابہ کرام ﷺ اور حضرات تا بعین ارجم مراکب اور حضرات صحابہ کرام ﷺ اور حضرات تا بعین ارجم مراکب مندرجہ

عبدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ کا سنون طریقہ

ذیل الفاظ سے ایک دوسرے کومبار کباددیتے تھے:

### "تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّاوَمِنكُمُ"

(الله تعالی ہمارے اورآپ کے اعمال قبول فرمائے)

اور حضرات فقہائے احناف نے اس دعا کومستحب ومندوب بھی قرار دیا ہے، لہذا ہمیں جا ہے کہ اس مبارک موقع پر اس دعاء کا اہتمام کر کے عید کی حقیقی خوشیوں کواپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کریں۔

گرچہ بیہ دعامتحب ہے مگراس کے باوجودہم نے مسلمانوں کو جواس دعاکے اختیار کرنے پرزوردیاہے،وہ دراصل مبار کبادی کے دیگر کلمات،جملوںاور طریقوں کے مقابلہ میں ہے، کہ جب لوگوں میں غلط سلط اورنئ نئی چیزیں عید کی مبار کبادی کے نام سے رواج یار ہی ہیں (جیسا کہ آگے اس کا بیان آرہا ہے) اور بعض لوگ شریعت اسلامیہ کے مزاج و مٰداق کوپس پشت ڈال کراور بدعت کی قباحت و شناعت کاانداز ہ کئے بغیر الیمی بدعات کی حمایت اور طرف داری میں محاذ آرائی کرنے اورعوام کی اس سلسلہ میں پوری طرح موافقت بلکہ ان کی سر پرستی کرنے میں لگے ہیں،اوران چیزوں کومش تعصب اور فرقہ بندی کے تحت اسلام سے جوڑنے کی کوششیں کررہے ہیں تو ایسے وقت میں علماء حق کا فریضہ اوران کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بدعات وخرافات سے بچائیں اوراس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو پیش کریں ،اوران بدعات کے بالمقابل اسوۂ نبوی اوراسوہُ صحابہ سے شرعی اوراسلامی طریقه پیش کریں۔

نیز آج کل عوام الناس سے اگراس بات کامطالبہ کیا جائے کہ ان مروجہ محر مات اور بدعات کوڑک کردیں تووہ بہ آسانی تیار نہیں ہوتے ، جب کہ ان کواختیار کرنا شریعت کی نظر میں تخت خطرنا کی کاباعث ہے، لہذاایسے موقعہ پر حضرت محرع بی صافی لاند جائی لاند کی استان ہے۔ کہ استان اور علی اور میں ہونی اور دیارات و تصریحات کی روشن میں ہم مذکورہ دعاء "تقبل الله مناو منگم"کولوگوں کے سامنے پیش کرکے مطالبہ کرسکتے ہیں کہ اس دعا کوجو کہ منقول و ما تورہ ہو ، اختیار کریں اور دیگر رسومات و رواجات سے گریز کریں ۔ اس دعا پر عید سعید کے موقعہ پراللہ تعالی کی جانب سے برکات و انواراوراعمال کی قبولیت تو ہوگی ہی ، اتباع سنت ِرسول اللہ صَلَیٰ لاندَ حَلَیٰ لانہ کَا جانب سے تو اب ہوگا۔ ان شاء الله

# اس دعاء کے معنی اور مفہوم

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دعاء کے معنی ، مطلب ومفہوم کی وضاحت بھی کردی جائے؛ تا کہ مبار کبادی دیتے ہوئے مسلمان اس سے محظوظ ہوں اور لطف پاسکیں اور یہ بھی جان لیں کہ جو الفاظ نبی کریم صابی طائی لافہ کو لیے ہوئے اور حضرات صحابہ کھی اور تابعین سے ثابت ہوں ان میں کیسی جامعیت ، معنوبیت اور ہمہ گیری ودوررسی ہوتی ہے، جس کے سامنے ہمارے اپنے ایجاد کردہ واختیار کردہ طریقے اور الفاظ ہے ہوتے ہیں۔

"تقبل الله منا و منکم"کے معنی ہیں:"اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول فرمائے۔"دعاء میں قبولیت کس چیزگی ہواس کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس کو عام رکھنا ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اور اسی عموم میں عید الفطر کے موقعہ پر رمضان کے روزے ، تر اور جی مصدقہ نوطراور دیگراعمال نیز عید الاضی کے موقعہ برجج ، قربانی وغیرہ کے روزے ، تر اور جی مصدقہ نوطراور دیگراعمال نیز عید الاضی کے موقعہ برجج ، قربانی وغیرہ

اعمال داخل ہوجائیں گے۔تو بہلی بات ہے کہ اس میں تمام اعمال خیر داخل ہوجائیں گے۔

دوسری قابل غوربات بیہ ہے کہ بیا ایک جامع دعاہے جوا کیکے مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کوعید کے مبارک موقعہ پر دیتا ہے جب کہ اللہ تعالی کی خاص رحمتوں، برکتوں اور خصوصی عنایات کا نزول ہوتا ہے؛ لہذا اس موقعہ پر دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ آثار ہوتے ہیں۔

تیسری قابل غور بات میہ ہے کہ میہ الفاظ نبی کریم صَلَیٰ لاَیٰہ کیلیہ وَسِی کم صَلَیٰ لاَیٰہ کیلیہ وَسِی کم صَلَی صَابِہ کرام عَیْم این اور دیگر اسلاف کے اختیار کردہ ہیں ؛ لہذا ان میں خاص برکت ہوتی ہے اگر ہم اپنی جانب سے دوسر ہے الفاظ عید مبارک وغیرہ بھی کہیں تو جائز ہے مگر ان الفاظ کی برکت ان میں نہیں ہوسکتی ، جیسے کہ ایک آ دمی دعا اپنے الفاظ میں کرے تو ٹھیک ہے مگر اس میں کس مسلمان کا اختلاف ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَنہ عَلَیْہُ وَالِیْ عَلَیْہُ وَالْنَہُ عَلَیْہِ وَالْنَہُ عَلَیْہُ وَالْنَا عَلَیْ اللّٰ مِی وَالْنَا عَلَیْ اللّٰ مِی وَالْنَا عَلَیْ اللّٰ مِی وَالْنَا عَلَیْ اللّٰ مِی وَالْنَا عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ مَیْ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ وَیْکُولُولَا اللّٰ اللّٰ مِیں اللّٰ اللّٰ مَالَٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِی مُی وَا وَلَ مِی اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مَی اللّٰ مِی ہُم مِی کُلُولِیْ کُلُولِیْ وَلَالْمُی کُلُولُولِیْ مُلّٰ اللّٰ مِی نہیں آ سَلْ مَلْمُی کُلُولُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولُولِیْ مُی اللّٰ مِی نہیں آ سَلْ مُی مُی مُی مُی وَاللّٰ مِی نہیں آ سُلُولُولُولُولِیْ کُلُولُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولُولِیْ مُلْکُلُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُولُولُولِیْ کُلُولُولُولُولِیْ کُلُولُولُولِیْ کُلُولُولُولُولُولُولِیْ کُلُولُولُولُولِیْ کُلُولُولِیْ کُلُ

ہمارے حضرت مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب 'جواہر شریعت 'میں لکھتے ہیں:

''معلوم ہوا کہ عیدین کے موقعہ پر صحابہ ﷺ اور ہمارے
اسلاف آپس میں اس طرح ایک دوسرے کودعادیتے تصلیمذا ہمیں اسی
کواختیار کرنا جا ہے یہی بڑی مبار کبادی ہے اور اگر کوئی عید مبارک کہتا
ہوتی ہے۔'(ا)

<sup>(</sup>۱) جواهرشریعت:۳۷/۱۵

لہذا عید کی مبار کبادی کے لئے اس کا استعال آپس میں خوب سے خوب کرنا چاہئے، تا کہ اس مبارک موقعہ پر زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں کے لئے دعا دی جاسکے اوران سے اپنے حق میں بھی دعا لی جاسکے نہیں معلوم کہ س کی دعا کی برکت سے ہمارے اعمال قبول ہوجا ئیں اور ہماری عید حقیقی عید بن جائے ۔اس لئے کہ ایک مسلمان کی عید بہی تو ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اس کے ٹوٹے بھوٹے اعمال کو قبولیت کا شرف بخش دیں اور اگر اعمال ہی قبول نہ ہوں تو پھر ہزاروں عیدوں کے بانے سے بھی کیا حاصل ہے؟۔

الغرض بیددعا بڑی ہی جامع ہے اور بڑے ہی عظیم وفت میں مشروع ہے، اس لئے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہئے اور دیگر غلط اور غیر اسلامی طریقے جومسلمانوں میں رائح ہیں انہیں ترک کر دینا چاہئے۔

## ايك اہم فائدہ

یہاں پراس نکتہ پر ذراغور کریں کہ اسلام میں ہمیں اس دعاکے ذریعہ بہتا ہم دی گئی ہے کہ عبد کی اصل مبار کبادی تو بہہے کہ تمہارے معمولی اور ٹوٹے بھوٹے اعمال اللہ تعالی شانہ اپنی بے بایاں رحمت سے قبول فر مالیں ۔لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کوعید کے موقعہ پریہ دعا دے کہ اس کے اعمال قبول ہوجا کیں یہی دراصل اس کی عید ہے۔

چنانچه حضرت علی کرم الله وجهه کے ملفوظات ومواعظ کا مجموعہ "نهج البلاغه" میں آپ کا بیار شادموجود ہے:

انما العيد لمن قبل صيامه وشكر قيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهوعيد.

عیدین میں مارکبادی \_\_\_\_\_ (۱۲) \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ

(عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالی نے قبول فر مالیا ہو اور اس کی نماز کو منظور کرلیا ہواور ہروہ دن جس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی جائے وہ دن عید کا دن ہے۔)

حضرت علی ﷺ کا بیرارشاد نقل کر کے ہمارے حضرت فرماتے ہیں:

"دمعلوم ہوا کہ جس نے روزوں کاحق ادا کر کے ان کو اس قابل بنادیا کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوں اور نمازوں کے حقوق کی رعایت کرکے ان کو ایسا بنادیا کہ خداوند تعالی کے یہاں شرف قبولیت سے نواز ہے جا نمیں تو عید کا دن اس کے لئے حقیقی مسرت کا دن ہوگا ،اسی طرح بندہ خدا کی معصیت و نا فر مانی کرکے خدا کو ناراض نہ کرے تو ہراییا دن اس کے لئے عید ہے جس میں خدا اس سے راضی ہے ورنہ خدا کو ناراض کرکے اس کو کیا خوشی حاصل ہوسکتی ہے ؟۔ "(۱)

الغرض نبی کریم صَلَیٰ لاِیمَ الْمِیوَ اللهِ عَصَلَیْ اور اسلاف امت کر جمع الله عَلَیْ اور اسلاف امت کویه کر جمع الله نے عید کے موقعہ برمبار کبادی کے لئے اس دعا کو اختیار فر ما کر امت کویہ درس دیا ہے کہ اصل عیداوراس کی خوشی یہی ہے کہ ہمار ہے اعمال مقبول ہوجا نیں۔

## ایک ضروری تنبیه

ہم نے احادیث وآثار کی روشنی میں حضرات فقہاءاحناف کامسلک پیش کیا کہ پیدعامستحب اورمندوب ہے،لہذااسے اختیار کرنا چاہئے۔مگریہ بات یہاں قابل

<sup>(</sup>۱) جواهرشر بعت: ۱۸۹۵

ذکراورلائق توجہ ہے کہ اس کواسخباب کی حد تک ہی رکھا جائے ،اسی پراصر اراورلزوم اختیار کر کے فرض یا واجب کا درجہ نہ دیدیا جائے ؛ کیونکہ کسی جائز اور مستحب امر دینی کواس قدرلا زم قرار دے دینا کہ اس کوترک نہ کیا جائے یاترک پرملامت کی جائے شریعت کی نظر میں اس امر کو مباحات اور مسخبات کی فہرست سے نکال کر بدعات ومحد ثات کی فہرست میں لا رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے نماز کے بعد وائیں جانب ہی پھرنے کو شیطانی عمل قرار دیا ہے حالانکہ اس کا مستحب ہونا بھی احادیث سے ثابت ہے اس کے باوجود آپ ﷺ نے اس امر مستحب پر اصرار کو شیطانی عمل قرار دیا ہے حالانکہ اس امر مستحب پر اصرار کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ اس امر مستحب پر اصرار کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

قال: لا يجعل احدكم للشيطان شيئامن صلاته يرى ان حقا عليه ان لا ينصرف الاعن يمينه لقدر أيت رسول الله صَلَىٰ لَا لِلْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ال

(تم میں کوئی شخص اپنی نماز میں سے شیطان کے لئے حصہ نہ بنائے وہ اس طرح کہ اپنے ذمہ بیلازم کرلے کہ نماز کے بعد دائیں طرف ہی بھرتا ہے؛ کیونکہ بیشک میں نے آنخضرت صَلَیٰ لاَلاَ تَعْلَیْوَرِیَا کَم کو بسا اوقات بائیں طرف پھرتے بھی دیکھا ہے)(۱)

اس حدیث کی شرح میں ملاعلی قاری رَحِمَهُ اللّٰهُ کھتے ہیں:

قال الطيبي وفيه:أن من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة و قد اصاب منه شيطان من

<sup>(</sup>١) مشكوة: ٨٨ الدعاء في التشهد

عیدین میں مبار کبادی <u>=</u> کامسنون طریقہ

الاضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكر.

(امام طیبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے کسی مستحب امر پر اصرار کیا اور اس پر جمار ہا اور رخصت بڑمل نہ کیا تو بلا شبہ شیطان نے اس کو بہ کایا ، سو کیسا ہوگا وہ شخص جو بدعت یا برائی پر اصرار کرتا ہے؟)(ا)

لہذااس دعا کوکوئی لازم اور ضروری قرار نہ دیدے، جبیبا کہ آج کل لوگوں کا مزاج و مذاق ہوگیا ہے کہ کئی مستخبات ومندوبات بلکہ مباح امور کوعملاً واعتقاداً ضروری قرار دے کران کو بدعات ومحدثات کی فہرست میں لار کھا ہے۔

اورہم نے اسی دعا کے اختیار کرنے پر جوز ور دیا ہے، وہ دراصل ان بدعات و محدثات کے مقابلہ میں ہے جو مبار کبادی کی مناسبت سے امت مسلمہ میں رائج ہوتی جارہی ہیں، جب کہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اوراس میں کس کواختلاف ہے کہ ان بدعات کے بالمقابل نبی کریم صَلی لائے گئے گئے گئے اور حضرات صحابہ عظمی سے منقول بدعات کے بالمقابل نبی کریم صَلی لائم گئے احزاف کر حمیم (لائم نے اسے مستحب بھی وماثور دعا - جب کہ حضرات فقہائے احزاف کر حمیم (لائم نے اسے مستحب بھی قرار دیا ہے۔ کواختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ لہذااس کواسی حد تک سمجھنا جیا ہے ، نہ کہ ایک امر مستحب براصرار ۔ فافھ م و لا تغفل

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح:٢٢/٣

عیدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ (ام یقت)

# احادبيث اورآ ثارِ صحابه وتابعين

اب ہم یہاں نبی کریم صَاٰئی لاَفِدَ عَلَیْهِ کِینِ کَاسِ سلسلہ میں قول وَعمل ،حضرات صحابہ کرام ﷺ اور حضرات تا بعین و تبع تا بعین کر جمہم (للم کاعمل پیش کرتے ہیں: نبی کریم صَاٰئی لاَفِدِ عَلَیْہِ کِینِ کِی کَا قُول وَعمل نبی کریم صَاٰئی لاَفِدِ عَلَیْہِ وَیَسِنْ کُم کَا قُول وَعمل

﴿ (۱) امام بیہ قی رَحِمَهُ اللّٰهُ نِے ''السنن الکبری'' میں مندرجہ ذیل حدیث مرفوع روایت کی ہے:

عن خالدبن معدان قال: لقيت واثلة بن الاسقع في يوم عيد فقلت: تقبل الله مناو منك فقال: نعم "تقبل الله مناو منك" قال واثلة في: لقيت رسول الله مناو منك" مَلَى لَا لِلهَ عَيد، فقلت: "تقبل الله مناو منك" فقال: نعم "تقبل الله مناو منك".

عیدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ کا سنون طریقہ

کہ)''تقبل اللہ منا و منک' تو آپ صَلَیٰ لَاِیْہُ عَلَیْہُوئِ کِسَمُ نَے فرمایا ہاں (بعنی ایسا ہی ہو)''تقبل اللہ مناو منک''۔)(۱)

(۲) ندکورہ بالا روایت کو چندراویوں کے اختلاف کے ساتھ امام بیہی ترکی گلاٹی ہی نے روایت کیا ہے:

قال واثلة عَنْ القيت رسول الله صَلَىٰ (الله عَلَىُ الله عَلَى الله عيد فقلت: "تقبل الله مناو منك" قال :نعم" تقبل الله مناومنك".

(حضرت واثلہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی کریم صَلٰیٰ لاَنْہَ عَلَیْہِ وَسِیْ کَم یہ میں عید کے دن نبی کریم صَلٰیٰ لاَنہ عَلَیْہِ وَسِیْ لَانہ عَلَیْہِ وَسِیْ لَانہ عَلَیْہِ وَسِیْ لَانہ مِنا و منک " تو آپ صَلٰیٰ لاَنہ عَلَیْہِ وَسِیْ کَم نے فرمایا: جی ہاں، پھرآ یے بھی وہی الفاظ دہرائے۔)(۲)

مذکورہ دونوں احادیث کی سند میں ایک راوی محمد بن ابراہیم شامی ہے جس کی تضعیف کی گئی ہے۔ امام بیہق ترحم گالاللہ کہتے ہیں کہ ابوسعید مالینی ترحم گالاللہ نے ہمیں خبر دی کہ: ابواحمد بن عدی ترحم گالاللہ نے کہا کہ: بیمنکر ہے، میں نہیں جانتا کہ اس حدیث کو حمد بن ابراہیم کے علاوہ بقیہ سے کوئی روایت کرتا ہو۔ امام بیہق ترحم گالالہ فرماتے ہیں کہ بیحدیث بقیہ سے دوسری سند سے بھی موقو فاً میں نے دیکھی ہے، مگر میں اسے بھی محفوظ نہیں سمجھنا، یعنی وہ بھی ضعیف ہے۔

اخبرناابوسعيدالماليني قال:قال ابواحمدبن عدى

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ: رقم الحديث: ٩ ١ ٩ ٢

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى: رقم الحديث: ٢٥٢٠

الحافظ: هذا منکر ، لااعلم یرویه عن بقیةغیر محمدبن ابراهیم هذا . قال الشیخ رحمه الله : قدر أیته باسناد آخرعن بقیة موقو فا غیر مرفوع ، و لااراه محفوظاً . (۱) مافظ ابن جر رَحَمُ الله الله عنه اسراوی کی تضعیف کی ہے:

وفى اسناده محمدبن ابراهيم الشامى وهو ضعيف وقدتفردبه مرفوعاً، وخولف فيه.

(اوراس کی اسناد میں محمد بن ابراہیم شامی ہے، جوضعیف ہے، اس کومرفوعا کر ایت کرنے میں وہ منفرد ہے، اور اس کی مخالفت کی گئی ہے۔)(۲)

ندکورہ دونوں مرفوع روایات گرچہ سنداضعیف ہیں جیسا کہ ہم نے نقل کیا، مگر
اس سلسلہ میں متعدد حضرات صحابہ ﷺ کاعمل اوران کے فقاوی صحیح سندوں کے
ساتھ ثابت ہیں ، ایسے ہی حضرات تا بعین رحمہ (للم کاعمل اوران کے فقاوی بھی
ثابت ہیں، نیز فقہاء نے بھی اس کے مطابق فتوی دیا ہے، لہذاان روایات سے
فہ کورہ مرفوع حدیث کی تا ئید ہوتی ہے اوراس طرح اس کاضعف ختم ہوجائے گا؛اس
لئے کہ محدثین کا بیاصول ہے کہ جس حدیث ضعیف کے موافق حضرات صحابہ ﷺ
وتا بعین اورائمہ مجہدین رحمہ (للم کاعمل اورفتوی ہواور امت میں اس عمل کوتلقی
بالقبول حاصل ہوجائے تو اس کاضعف ختم ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى: رقم الحديث: ٢٥٢٠

<sup>(</sup>۲) فتح البارى: ۹/۲ ۵۴

عیدین میں مباد کبادی \_\_\_\_\_ کامنون طریقہ

# حضرات صحابه كرام كامعمول

﴿(١)''الجوهرالنقى فى الردعلى البيهقى'' مين مشهور خفى محدث علامه ابن التركمانى رَحِمُ لُولِيْ نَ مَلُوره بالا دوم فوع روايات (جن كوامام بيهق رَحِمُ لُولِيْ نَ مَرَايِبَ كَانَ بَهُ وَاللّهُ مَنْ روايت كياب ) كتت كت بين كه اس باب مين ايك حديث جيد موجود بي جيهيق نير كرديا بي بهرايك روايت نقل كى به چنا ني كه الله فى هذا الباب حديث جيداً غفله البيهقى وهو حديث محمد بن زيادقال: كنت مع ابى امامة الباهلى في وغيره من اصحاب النبى صَلَى لُولَةَ لَيْرَكِ مَنْ فَكَانُو الذار جعوايقول من اصحاب النبى صَلَى لُولَةً لِيُرْكِ مَمْ فَكَانُو الذار جعوايقول بعضهم لبعض ''تقبل الله مناو منك ''.قال احمد ابن حنبلُ اسناده اسناد جيد.

(آپ نے فرمایا کہ اس باب میں ایک جید حدیث ہے جوعلامہ بہمق سے رہ گئی ہے ،وہ محمد ابن زیاد کی حدیث ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ با ہلی ﷺ وغیرہ صحابہ کے ساتھ تھا (ان حضرات کامعمول یہ تھا کہ ) جب وہ عیدگاہ سے لوٹے تو آپس میں ایک دوسرے کو 'تقبل الله مناو منکم' کہا کرتے تھے۔)(ا)

اس حدیث کوعلامہ ابن التر کمانی رَحِمَ گُلاِلْہُ نے حدیث جید قرار دیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رَحِمَ گُلاِلْہُ نے کہا ہے کہ اس کی اسنا دجید ہے، یعنی اس سے جحت پکڑی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الجوهر النقى: ۹/۳ ا ۳، حاشية السنن الكبرى: ۳/ ۲ ۳ ۲ ، اعلاء السنن باب جواز التهنئة بالعيد : ۸/ ۲ ۱

نوٹ: ہم نے اس صدیث کے الفاظ "اذار جعوا"کا ترجمہ عیرگاہ سے لوٹنا کیا ہے؛ اس لئے کہ یہ عیرہی سے متعلق ہے، چنا نچہ حضرات محدثین نے اس کوعیدہی کے بیان میں ذکر کیا ہے جسیا کہ خودعلامہ ابن التر کمانی ترحم گالا گئے نے" المجو هر النقی" میں اس حدیث کوعیدہی کے بیان میں ذکر کیا ہے، نیز علامہ ظفر احمد صاحب تفانوی ترحم گالا گئے نے بھی "اعلاء السنن "میں عید ہی کے بیان میں ذکر فر مایا ہے۔ فافھم

علامہ سیوطی رَحِمَهُ اللّٰهُ " و صول الامانی" میں اس حدیث کوعلامہ زاہر ابن طاہر رَحِمَهُ اللّٰهُ کی کتاب کے حوالہ سے قل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

أخرج الزاهربسندحسن عن محمدبن زياد الألهانى ، قال: رأيت أبا أمامة الباهلى يقول فى العيد لأصحابه: "تقبل الله مناومنكم". (١)

﴿ (٢) حافظ ابن حجرعسقلانی رَحَمُ الله و من الماری میں مذکورہ بالا دومرفوع روایات ذکر کرنے کے بعدیہ کہا ہے کہ: امام بیہ قی غالبًا ان احادیث کوذکر کرکے شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے :و کانه اراد أنه لم یصح فیه شئ. پھرمحاملیات کے حوالہ سے حضرت جبیر بن نفیر کھی سے ایک حدیث حسن نقل کی ہے:

وروينافى المحامليات باسنادحسن عن جبيربن نفير عَلَى المحامليات باسنادحسن عن جبيربن نفير عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عنه التقوايوم العيديقول بعضهم لبعض "تقبل الله منا ومنك."

<sup>(</sup>١) وصول الأماني: ١٥٥علاء السنن : ١٠٠٨ اباب جواز التهنئة بالعيد

(محاملیات میں باسنادسن حضرت جبیر بن نفیر ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: صحابہ ﷺ جب عیدکے دن آپس میں ملتے تو ایک دوسر کو یوں کہتے ''تقبل الله مناو منک''.)(ا)
اس حدیث کوعلامہ ناصرالدین الالبانی ترحکم اللہ کے ''تمام المنة'' میں صحیح قرار دیا ہے۔

نیز علامہ سیوطی رَحِمَیُ اللّٰہ نے وصول الاً مانی اس حدیث کوعلامہ زاہر ابن طاہر رَحِمَیُ اللّٰہ کی " تحفة عیدالفطر "سے قل کیا ہے۔ (۲)

﴿ ٣) علامه سيوطى رَحِمَهُ الله عنه الأمانى "اور علامه ناصرالدين الالبانى نے ابوالقاسم الاصبهانی رَحِمَهُ الله کی"التو غيب و التوهيب "كوالدين الالبانى نے ابوالقاسم الاصبهانی رَحِمَهُ الله کی "التو غيب و التوهيب "كوالدين" تمام المنة" ميں ايك روايت نقل كى ہے:

عن صفوان بن عمروالسكسكى قال: سمعت عبدالله بن بسر و عبدالرحمن العائذوجبيربن نفيروخالدبن معدان يقال لهم في ايام الأعياد: "تقبل الله مناومنكم"، ويقولون ذالك لغيرهم.

(صفوان بن عمروسکسکی رحمهٔ الله میں کہ میں نے ان صحابہ حضرت عبداللہ بن بسر ﷺ ،حضرت عبدالرحمٰن بن عائذ ﷺ ،حضرت جبر بن نفیر ﷺ اور حضرت خالد بن معدان ﷺ سے سنا کہ عبدوں کے موقعہ برانہیں 'تقبل الله مناو منکم'' کہا جاتا تھا اور وہ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۹/۲؛ ۵۴۹: اعلاء السنن: ۹/۸ ا

<sup>(</sup>٢) وصول الاماني: ٥

عبدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ

حضرات بھی دوسروں کو یہی کہتے تھے۔ )(ا)

اس حدیث کوعلامہ ناصر الدین الالبانی نے "تمام المنة" میں سیحے قرار دیا ہے۔

فوٹ: مذکورہ تینوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سے ابہ کرام کے اللہ کے دور میں عیدین کے موقعہ پر االفاظ سے مبارک باددینے کا عام معمول ورواج تھا۔

میں عیدین کے موقعہ پر االفاظ سے مبارک باددینے کا عام معمول ورواج تھا۔

(ام) امام طبر انی رَحِرَیُ لاللہ کے "المعجم الکبیر" میں یہ اثر روایت کیا ہے:

عن حبيب بن عمر الانصارى رَحَمُ الله قال حدثنى ابى قال: لقيت و اثلة ﷺ يوم عيدفقلت: "تقبل الله مناو منك "فقال: "تقبل الله مناو منك".

(حبیب انصاری رَحِمَهُ الله کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا کہ عید کے روز میری حضرت واثلہ ﷺ سے ملاقات ہوگئ تو میں نے کہا" تقبل الله مناو منک" تو حضرت واثلہ ﷺ نے بھی" تقبل الله مناو منک"کہا۔)(۲)

نیز علامه سیوطی رَحِمَنُ الله فی نے مجم کبیر اور علامه زاہر ابن طاہر رَحِمَنُ الله کی" تحفة عید الأضحی "کے حوالہ سے بیر وابت" و صول الأمانی: ۵" میں نقل کی ہے۔

علامہ بیٹمی رَحِمَ گالیلہ " مجمع الزوائد" میں اس حدیث کے راوی حبیب کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>١) تمام المنة: ١/١ ١/١٥ صول الأماني: ٥

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني : رقم الحديث: ٢٣ ا

وحبيب قال الذهبى : مجهول وقدذكره ابن حبان فى الثقات و ابوه لم اعرفه.

(اس الرکے راوی حبیب کے بارے میں علامہ ذہبی ترحم گالاللہ نے کہا کہ وہ مجہول ہے اورعلامہ ابن حبان ترحم گالاللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور ان کے باپ کوجن کا بیالر ہے میں نہیں جانتا۔)(۱)

(۵) امام طبر انی ترحم گالاللہ نے اپنی کتاب ''الدعاء'' میں ''باب الدعاء فی العیدین'' قائم کرکے درج ذیل تین آثار اپنی سندسے روایت کئے ہیں ،حضرت ابوامامہ با ہلی فیل اور حضرت واثلہ فیل کا پیمل بیان کیا ہے:

عن راشدبن سعدان امامة الباهلي في وواثلة بن الاسقع في لقياه في يوم عيدفقالا: "تقبل الله مناومنك".

(راشدبن سعد نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوا مامہ با ہلی ﷺ اور حضرت واثلہ ﷺ کی عید کے دن ان سے ملاقات ہوگئی توان حضرات نے ان سے کہا''تقبل اللہ منا و منک''۔)(۲) حضرات نابعیں کامعمول حضرات نابعیں کامعمول

﴿(ا)امام بيه قَلَ رَحَمُ الله عَن السنن الكبرى "مين" كتاب صلاة العيدين" ك تحت ايك باب" باب ما روى فى قول الناس يوم العيديعضهم لبعض تقبل الله مناومنك" ك نام سے بانده كراس

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٢/٢ ٣٥٥رقم الحديث: ٢٣٥٥ باب التهنية بالعيد

<sup>(</sup>٢) الدعاللطبراني: رقم الحديث: ٨٥٣

میں ایک جلیل القدرتا بعی اورخلیفه راشد حضرت عمرابن عبد العزیز رَحِمَهُ اللهُ کَا عَلَم اللهُ اللهُ کَا عَلَم الایمان " میں بھی غلام ادہم سے نقل کیا ہے ،اور بیہقی رَحِمَهُ اللهُ کَا نَهُ بِی " شعب الایمان " میں بھی اس کوفل کیا ہے:

عن ادهم مولى عمربن عبد العزيزقال: كنا نقول: لعمربن عبد العزيزفى العيدين "تقبل الله مناومنك يااميرالمؤمنين"،فيرد علينا و لا ينكرذلك علينا.

(ادہم جو امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحَمَیُ اللہ کے آزادکردہ غلام نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رَحَمَیُ اللہ مناو منک عبدالعزیز رَحَمَیُ اللہ مناو منک عبدالعزیز رَحَمَیُ اللہ مناو منک یا امیر المؤمنین "کہتے تھے اور آپ یہی جملہ ہم کو جو اب میں کہتے اور اس یرنکیرنہ کرتے تھے۔)(ا)

﴿ ٢) اما مطِرانی رَحِمُ الله عَن يَوسَ بن عبيد رَحِمَ الله كايم لَقَل كيا ہے:
عن شعبة قال: لقينى يونس بن عبيدفى يوم
عيدفقال: "تقبل الله مناو منك".

(شعبہ رَحِمَهُ الله کہتے ہیں کہ عید کے دن یونس بن عبید رَحِمَهُ الله الله مناو منک. ")(۲)

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ: ٣٣٥ ٣٣٨ شعب الايمان: ٣٣٥ ٢٣٨

<sup>(</sup>٢) الدعاللطبراني: رقم الحديث: ٨٥٥

﴿ ٣) امام طبرانی رَحِمَهُ اللَّهُ نِهِ حُوشب رَحِمَهُ اللَّهُ اور حسن رَحِمَهُ اللَّهُ اور حسن رَحِمَهُ اللَّهُ دونوں حضرات کا پیمل روایت کیاہے:

عن حوشب بن عقيل قال: لقيت الحسن في يوم عيد فقلت: "تقبل الله مناومنك" فقال: نعم "تقبل الله مناومنك".

(حوشب بن عقبل مَرْعَمُ الله الله مناو منک "تو آپ نے کہا: جی ہاں دست سے ملا اور کہا 'تقبل الله مناو منک ''تو آپ نے کہا: جی ہاں ''تقبل الله مناو منک '' تو آپ نے کہا: جی ہاں ''تقبل الله مناو منک '')(۱)

# ایک روایت جس میں اس کی کراہت مروی ہے

یہاں ایک مرفوع حدیث کابھی تذکرہ کردیناضروری ہے، جوحضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے مروی ہے، جس میں عید کے موقعہ پراس دعا کی کراہت کا ذکر ہے۔ وہ پیر ہے:

عن عبادة بن الصامت على قال: سألت رسول الله صَلَىٰ لِاللهَ عَن عَبادة بن الصامت على العيدين "تقبل الله مناومنكم" قال: ذالك فعل اهل الكتابين، كرهه.

(حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صَلی لاِلمَ اللَّهِ اللَّهِ مِن کے عید میں ''تقبل الله مناو منکم'' کہنے سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا

<sup>(</sup>١) الدعاء للطبراني: رقم الحديث : ٢ ٨٥

کہ بیابل کتاب (یہودونصاریٰ) کا طریقہ ہے،آپ نے اسے ناپیندفر مایا۔)(۱)

مگراس کی سند میں ایک راوی عبدالخالق بن زیدہے جس پرمتعددائمہ کر ح و تعدیل نے بڑی جرح کی ہے اوراس کی وجہ سے اس روایت کو صددرجہ ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بیہ قی ترحکی اللہ کے کہا کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبدالخالق بن زید جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ وہ منکر الحدیث ہے۔

ان كالفاظ بين: عبد الخالق بن زيد منكر الحديث قاله البخارى.

ایسے ہی ادہم کی روایت جو پیچھے گذری اس میں انہوں نے اپناعمل بتایا کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز ترحکہ ُللاُ گھے کوعید کے دن ان الفاظ سے مبارک با دویتے سے تھے تو وہ بھی وہی الفاظ دہراتے اوراس برکوئی نکیرنہ کرتے۔

اس حدیث کے بعد غالبًا سی حدیث کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام بیہ قی رَحَمُ اللّٰہُ کَصَحَة ہیں کہ:

وقدروی حدیث مرفوع فی کراهیة ذالک،و لایصح.
(اوراس کی کراہت میں ایک حدیث مرفوع ہے جو بی جی کہا ہے)
حافظ ابن حجر رَحَمَ اللّٰہ نے "فتح الباری" میں اس حدیث کوذکرکر کے
کہا کہ:

#### وفی اسنادہ ضعف ایضاً. (کہاس کی سند میں ضعف بھی ہے)(۲)

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى: ۲/۳ ۲/۳ رقم الحديث: ۲۲۹۷، فتح البارى: ۹/۲، محامع الاحاديث للسيوطي : ۲۸۳ ما ۳۸۱ ۳۸۱

<sup>(</sup>۲) فتح البارى: ۵۴۹/۲

امام سیوطی رَحِمَهُ اللهُ این رساله "وصول الأمانی بأصول التهانی" میں اس راوی ہے متعلق لکھتے ہیں:

وفى اسناده عبدالخالق بن زيدبن و اقدالدمشقى قال فيه البخارى : منكر الحديث وقال ابوحاتم: ضعيف. وقال البخارى : متروك وقال ابونعيم: لاشئ.

(اس کی اساد میں عبدالخالق بن زید بن واقد دشقی ہے جس کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا کہ یہ منکرالحدیث ہے، ابوحارم نے کہا کہ یہضعیف ہے، دارقطنی نے متروک اور ابونعیم نے لاشبی لیعنی کہا کہ یہضعیف ہے، دارقطنی نے متروک اور ابونعیم نے لاشبی لیعنی کہا کہ یہضعیف ہے۔ (۱)

لہذابیروایت حددرجہ ضعیف ہے اور نبی کریم صَلَیٰ لَاللَّهُ الْبِوَرِیَّ کَم اور مُخلَف صحابہ وَ اَلْمِیْ اَللَّهُ اللَّهِ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهِ اَللَّهُ اللَّهِ اَللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### خلاصة كلام

مندرجہ بالااحادیث، آثار صحابہ وتا بعین میں سے بعض صحیح وحسن درجہ کے ہیں اور بعض ضعیف ہیں بہذاان اور بعض ضعیف ہیں بہتمام روایات آپس میں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، لہذاان کے قابل احتجاج ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے اور حضرات محدثین وفقہاء نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ چنا نچہ امام بخاری رَحَمَ اللّٰهُ نے اپنی کتاب" الصحیح "میں یہ باب قائم فرمایا ہے" باب سنة العیدین لاهل الاسلام "بعض الصحیح "میں یہ باب قائم فرمایا ہے" باب سنة العیدین لاهل الاسلام "بعض

<sup>(</sup>۱) وصول الأماني بأصول التهاني: ۵

شاگردوں نے اس باب کے شروع میں ''الدعاء فی العید' پھی نقل کیا ہے، اسی باب کے تحت ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ اللّٰہُ نے حضرت جبیر بن نفیر ﷺ وغیرہ کی روایات لکھی ہے جو اوپر گذریں ۔ امام بیہقی ترحِمَثُ لاللہ نے اکسنن الکبری میں "باب ماروى في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله مناومنك" امام طبراني رَحِمَهُ اللِّهُ في "كتاب الدعا" مين "الدعاء في العيدين" اورامام يميّمي ن مجمع الزوائد" مين "باب التهنية بالعيد "عنوانات وتراجم قائم كئ بين، حضرات محدثین کےاسعمل سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہوہ حضرات ان احادیث سے عیدین میںان الفاظ سے مبارک باد دینے پر استدلال کر رہے ہیں؛اس لئے کہ محدثین جوتراجم یاعنوان با ندھتے ہیں اس سے مسئلہ کااشنباط واشخر اج ہی مقصود ہوتا ہے۔چنانچہ حافظ ابن حجرعسقلانی رحمَی اللہ نے عید کے موقعہ یر مبار کبادی کے استخباب برعلامہ بیہق مرحکہ اللہ کے "السنن" میں ترجمہ قائم کرنے ہی سے استدلال

البتہ ایک روایت جوحضرت عبادہ بن صامت کے مطابق وہ حددرجہ ضعیف خالف ہے مرحضرات محدثین رجمہ اللہ کی وضاحت کے مطابق وہ حددرجہ ضعیف ہے جس سے احتجاج درست نہیں ہے،اورخصوصاً اس مسکلہ میں تواس کے خلاف متعددروایات مروی ہیں۔اوران ساری روایات سے یہ بات آ سانی سے بجی جاسکتی ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین رجمہ (للم کے دور میں اس کا تعامل رہا ہے۔ایسے ہی ثقات ابن حبان میں امام مالک رَحَمَ الله کے دور میں انہوں نے اہل مدینہ کامل بیان فرمایا ہے:

عن على بن ثابت قال سألت مالك بن انس عن قول

الناس يوم العيد "تقبل الله مناومنك" فقال:مازال ذالك الامرعندنا،مانرئ به باساً.

# تصريحات فقهاءعظام

مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کی فقہی کتابوں میں بھی اس پر بحث کی گئی ہے۔ان مسالک کے اکثر وبیشتر علماء رحمہ رکلانے اس کوجائز قرار دیا ہے اوران میں سے بعض نے اس کواختیار کیا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے اورا گرکوئی پہل کر بے تواس کو جواب میں یہ الفاظ کہیں گے ،صرف امام اوزاعی ترحم گرلائی سے بدعت ہونے کا قول ملتا ہے اور شافعیہ میں سے علامہ ابن حجر ترحم گرلائی اس کے استخباب کے قائل نظر آتے ہیں۔

اورعلماءاحناف نے مندرجہ بالا قابل احتجاج روایات کی وجہ سے ان الفاظ سے عیدین میں مبارک باددینے کومستحب قرار دیا ہے۔اورعلماءاحناف میں سے کسی نے اس کومکروہ نہیں کہا ہے۔

چنانچهٔ شامی مین فنیه " کے حوالہ سے لکھاہے:

انه لم ينقل عن اصحابناكراهة.

(کہ ہمارے علماء میں سے کسی سے کرا ہت منقول نہیں ہے۔)(ا) ہم آگے علماء احناف کر جمہم (للم کی عبارات بھی پیش کریں گے جن میں انہوں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ہم یہاں اولاً مالکیہ، حنابلہ اور شوافع کی

<sup>(</sup>۱) در المختارمع الشامي كراچي: ۲۹/۲ ا

عیدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ

کتابوں سے بخوف طوالت صرف ایک ایک عبارت نقل کرنے پراکتفاء کرتے ہیں، پھرعلماءاحناف رحمم (للم کی کتابوں سے عبارات نقل کریں گے۔

#### مالكيه كامسلك

الكيك كتاب"الدرالثمين والموردالمعين"مي هـ:

سئل مالک رضی الله عنه عن قول الرجل لاخیه یوم العید"تقبل الله مناومنک وغفرلناولک"فقال لااعرفه ولاانکره قال ابن حبیب لم یعرفه سنة ولاینکره علیٰ من قاله لانه قول حسن قال ابن حبیب ورأیت اصحابه لایبتدؤن ولاینکرونه علیٰ من قاله ویردون علیهم مثله ولابأس عندی بالبداء ق به.

(امام مالک رَحَمُ اللهٔ مناو منک و ن "تقبل الله مناو منک و غفرلنا و لک" کہنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے نہیں جانتا ہوں اور نہ اس پرنگیر کرتا ہوں۔ ابن صبیب (آگے تشریح کرتے ہوئے ) فرماتے ہیں کہ: امام مالک میں اسے سنت ہونے کی حیثیت سے نہیں جانتے اور جواسے کے اس پرنگیر بھی نہیں کرتے؛ اس لئے کہ بی قول حسن ہے۔ ابن صبیب رَحِمُ اللهُ نَ کَهَ اللهُ کَ اصحاب کو دیکھا کہ اس کی ابتداء نہیں کرتے تھے اور جواسے کے اس پرنگیر بھی نہیں کرتے تھے ابتداء نہیں کرتے تھے اور جواسے کے اس پرنگیر بھی نہیں کرتے تھے ابتداء نہیں کرتے تھے اور جواب دیتے تھے اور میرے نزدیک اس کی ابتداء نہیں کرتے تھے اور جواب دیتے تھے اور میرے نزدیک اس کی

عبدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ کامسنون طریقہ

ابتدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔)(ا)

حنابله كالمسلك

الاسلام علامه ابن تیمیه خنبلی رَحِمَهُ لاللهٔ این فقاوی میں ایک سوال کے جواب رقمطر از ہیں:

أماالتهنية يوم العيد بقول بعضهم لبعض اذالقيه بعد صلاة العيد: "تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك"، ونحو ذلك. فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة، كأحمد وغيره.

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فان ابتدأنى أجبته و ذلك لأن جواب التحية واجب، و أما الابتداء بالتهنية فليس بسنة مأمور ابها و لا هو أيضا ممانهى عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة . و الله أعلم.

(رہاعید کے دن ایک دوسرے کونمازعید کے بعد "تقبل اللہ منا ومنکم ،أحاله الله علیک" وغیرہ سے مبارکبادی دینا،تو بیمل صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ وہ بیمل کیا کرتے تھے ،اورائمہ نے اس کی رخصت دی ہے جیسے امام احمد وغیرہ نے۔ البتہ امام احمد وغیرہ نے کہا کہ میں کسی کواس کی ابتدا نہیں کرتا البتہ امام احمد رَحِمَ اللّٰہ نے کہا کہ میں کسی کواس کی ابتدا نہیں کرتا

<sup>(</sup>۱) الدرالثمين والمورد المعين : ١/١٤٣ و اللفظ له، مواهب الجليل: ٥٨٣/٢

اور اگرکوئی ابتداء کر ہے تو میں یہی کہوںگا، اس لئے کہ تحیہ کا جواب واجب ہے اور رہامبار کبادی کی ابتداء کرنا، سویہ کوئی مامور بھی سنت نہیں ہے ، اور نہ ہی کوئی ممنوع عمل ہے ۔ پس جوآ دمی بیمل کر ہے اس کے لئے بھی نمونہ ہے۔ )(ا) فعر کیا م

## شوافع كالمسلك

#### المحتاج" ميں ہے: علی کتاب "تحفة المحتاج" ميں ہے:

خاتمة:قال القموني لم أركلاما من أصحابنا في التهنية بالعيد و الأعوام والأشهركمايفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذرى عن المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوامختلفين فيه و الذى أراه مباح لاسنة ولابدعة وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنهامشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد بابا فقال: "باب ماروى في الناس بعضهم بعضا تقبل الله منا ومنك"و ساق ماذكره من أخبار وآثارضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم التهنية لما حدث من نعمة أويندفع من نقمة بمشروعة الشكر والتعزية وبمافي الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته.

<sup>(</sup>۱) فتاوى ابن تيميه: ۲۵۳/۲۳ واللفظ له، مزيد كيك: الشرح الكبير لابن قدامة : ۲/۲۵۹ المغنى في فقه الامام أحمد بن حنبل : ۲/۲۵۹)

(خاتمہ: علامہ قمونی رَحِمَهُ لاللہ نے کہا کہ عید، سالوں اور مہینوں کی مبارکباددینے کے سلسلہ میں جبیبا کہ لوگ کرتے ہیں، میں نے ہمارے اصحاب میں سے کسی کا کلام نہیں دیکھا مگر حافظ منذری نے مقدسی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ لوگ اس سلسلہ میں ہمیشہ مختلف رہے ہیں اور میں اس کوصرف مباح سمجھتا ہوں ، نه سنت سمجھتا ہوں، نه بدعت اور ابن حجر رَحِمَهُ اللّٰهُ نے اس کود کیھنے کے بعد اس کا پیہ جواب دیا کہ پیمشروع ہے اور اس پر امام بیہقی رَحَمُ اللِّهُ كَ ايك باب 'باب ماروى في الناس بعضهم بعضا تقبل الله منا ومنک "باندھنے سے احتجاج کیا ہے۔ پھرانہوں نے جوا حادیث وآثار ذکر کئے ہیں وہ لائے ہیں جوضعیف ہیں، مگران احادیث کا مجموعہ اس جیسے امور میں قابل احتجاج ہے۔ پھر فر مایا کہ کسی نعمت کے حصول اور کسی مصیبت دور ہونے پرشکر وتعزیت کی مشر وعیت اور صحیحین میں حضرت کعب بن مالک ﷺ سے ان کے تو ہہ کا جوقصہ مروی ہے اس سے بھی عموم تہدیہ پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔)(ا)

#### مسلك احناف

فقہاءاحناف کر جمہم (للم نے ان الفاظ سے مبار کباددیئے کو مستحب قرار دیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس دعاء کو عید کے مستحبات میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم یہاں چند کتابوں کی عبارتیں پیش کرتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ۱ / ۲۰۳۷، حواشي الشرواني والعبادي : ۵۲/۳)

عيدين مين مباركبادى \_\_\_\_\_ (كامسنون طريقة

ﷺ فقہ حنفی کی مشہور ومعروف کتاب ''**د**رالمختار مع الشامی ''میں عیر کے ستحبات میں ہے:

والتهنية بتقبل الله مناومنكم لاتنكر (قوله لاتنكر)خبر قوله و التهنية وانما قال كذلك الأنه لم يحفظ فيها شئ عن أبي حنيفة و أصحابه وذكر في "القنية" أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة وعن مالك ألله كرهها وعن الأوزاعي أنها بدعة وقال ابن أمير الحاج: بل الأشبه أنها جائزة مستحبة في الجملة ثم ساق آثار اباسانيد صحيحة عن الصحابة في ذلك ثم قال :والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيدمبارك عليك ونحوه وقال يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم فان من قبلت طاعته في زمان كان ذاك الزمان عليه مباركا،على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤ خذ منه استحباب الدعاء بهاأيضا.

(اور 'نتقبل الله مناو منکم' سے مبارکباد دینا قابل کیرنہیں ہے۔علامہ شامی رَحَمُ الله مناو منکم ' بین:ان کا قول ' و لا تنکر ( قابل کیرنہیں ہے )' ' و التھنیة ' کی خبر ہے،اورانہوں نے یہ بات اس کیرنہیں ہے )' ' و التھنیة ' کی خبر ہے،اورانہوں نے یہ بات اس لئے کہی کہ اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رَحَمُ اللّٰ اور آ ب کے اصحاب سے بچھ منقول ہے ۔اورامام ما لک رَحَمُ اللّٰ اللّٰ سے منقول ہے کہ یہ محمد عول ہے کہ یہ بدعت ہے مکروہ ہے اورامام اوزاعی رَحَمُ اللّٰ اللّٰ سے منقول ہے کہ یہ بدعت ہے مکروہ ہے اورامام اوزاعی رَحَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ سے منقول ہے کہ یہ بدعت ہے

اور محقق ابن امیر الحاج ترحم الالله نے کہا کہ بلکہ اشبہ یہی ہے کہ یہ جائز اور مستحب ہے بھر صحیح سندوں سے حضرات صحابہ ہے لیک اثار ذکر کر کے فرمایا کہ شام اور مصر کے علاقوں میں "عید مبارک علیک "اور اس جیسے الفاظرائے ہیں ۔اور اور فرمایا کہ ان دونوں میں جو تلازم ہے اس کی وجہ سے مشروعیت اور استخباب میں اس (یعنی "عید مبارک علیک ") کو اس (تقبل الله منا و منکم) کے ساتھ ملحق کیا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ جس کی طاعت وعبادت کسی بھی زمانہ میں قبول کرلی جائے تو وہ زمانہ اس کے لئے مبارک ہوگا ،اس طور پر کہ مختلف موقعوں پر ہر کت کی دعاء وارد ہوئی ہے ،تو اس سے ان الفاظ صحتاس موقعہ بردعاء دینا اخذ کیا جاسکتا ہے۔)(۱)

الطحطاوى "مين عيد كمستخبات مين مذكور ب:

والتهنية بقوله تقبل الله منا ومنكم ولا تنكر، بل مستحبة لورود الأثربها كمارواه الحافظ ابن حجر عن تحفة عيد الأضحى لأبى القاسم المستملى بسد حسن. قال وكان أصحاب رسول الله صَالَ لَا لَهُ الله مَا الله منا التقوايوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال و أخرج الطبراني أيضا في الدعاء بسند قوى.

(اور "تقبل الله مناومنكم" عصمباركباد دينا قابل تكيرنهين

<sup>(</sup>۱) درمختارمع الشامي كراچي: ۲۹/۲ ا

عيدين پي مباركبادى \_\_\_\_\_ (كامسنون طريق

ہے، بلکہ مستحب ہے اس سلسلہ میں اثر کے وارد ہونے کی وجہ سے جیسا کہ حافظ ابن حجر رَحِکُ اللّٰہ کی ابوالقاسم مستملی رَحِکُ اللّٰہ کی کتاب" تحفہ عید الأضحی" کے حوالہ سے بسند حسن روایت نقل کی ہے کہ: حضرات صحابہ کرام ﷺ جب عید کے دن آپس میں ملتے توایک دوسر ہے کو یوں کہتے: "تقبل اللہ مناو منکم" انہوں نے کہا کہ طبرانی نے بھی اپنی کتاب" المدعاء" میں مضبوط سند سے اس کی تخریٰ کی ہے۔)(ا)

﴿ البحر الرائق شرح كنز الدقائق مين ابوحنيفه ثانى علامه ابن تجيم المرائق عدر كم المرائق على المحتربين:

والتهنية بقوله تقبل الله منا ومنكم و لا تنكر.

(اور "تقبل الله مناو منكم". كالفاظ سے مبار كباودينا قابل كيرنہيں ہے۔)(٢)

هُ "منتهى الأنهرشرح ملتقى الأبحر" مين علامه شيخ زاده رَحَمُ اللهُ اللهُ على علامه شيخ زاده رَحَمُ اللهُ اللهُ عيد كمستخبات ذكركرتے ہوئے لكھتے ہيں:

والتهنية بتقبل الله منا ومنكم ولا تنكر كمافي البحر.

(اور "تقبل الله مناومنكم". عيمباركباد دينا قابل تكيرنهيس هي، عيماكماليورالرائق ميس هيد) (س)

<sup>(</sup>۱) حاشية الطحطاوى: ٥٣٠

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق: ١٥٨/٢

<sup>(</sup>٣) منتهى الأنهر: ٩ ٥

شدر والحكام شرح غور الأحكام "مين عير كمستخبات مين مذكور ب: والتهنية بتقبل الله منا و منكم ، و لا تنكر ، كمافى البحر. (اور "تقبل الله مناو منكم". سے مبار كباد و ينا قابل كير نہيں ہے، جبيبا كه البحر الرائق ميں ہے۔)(ا)

العبادات حنفی" میں بھی عید کے ستجات میں ہے:

أن يظهر الفرح والبشاشة لمن لقيه لما روى عن حبيب بن عمر الأنصارى قال :حدثنى أبى قال: لقيت واثلة على يوم عيد فقلت "تقبل الله مناومنك"، فقال: "تقبل الله مناومنك".

(عید کے مستجبات میں سے خوشی اور بشاشت کا اظہار کرنا ہے۔ اس روایت کی وجہ سے جو حبیب بن عمر انصاری سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میر کی وجہ سے جو حبیب بین عمر انصاری کے میر کی حضرت واثلہ کہ میر کے والد نے مجھ سے بیہ حدیث بیان کی کہ میر کی حضرت واثلہ مناو منک، کہا تو انہوں ہوئی تو میں نے انہیں ''تقبل الله مناو منک، کہا تو انہوں ہمی کہا''تقبل الله مناو منک، ۔ ۔ (۲)

حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحم گرالا ٹی فرماتے ہیں: مختیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحم گرالا ٹی فرماتے ہیں: ''عید کے روز باہم ایک دوسرے کواس لفظ سے تہنیت دینا کہ: ''تقبل الله مناو منکم، 'ایاس کے ہم مضمون لفظ سے جیسا عید مبارک وغیرہ جائز اور فی الجملہ مستحب ہے ،

<sup>(</sup>۱) دررالحكام: ۲/۹/۱

<sup>(</sup>٢) فقه العبادات: ١١٨

عیدین میں مار کبادی \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ)

بشرطیکہ بطوررسم کے پابندی کے ساتھ نہ ہو۔'(۱)

کے حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجبوری مُرحَدُ الله الله سے کسی نے استفتاء کیا کہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبار کباد دینا جائز ہے یا نہیں؟اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں:

جواب: جائز ہے ''تقبل الله مناو منکم''اور آپ کوعید مبارک ہو وغیرہ کہد(در مختار مع الشامی) و الله اعلم بالصواب (۲) حاصل کلام

اوپر پیش کئے گئے فقہاء کے کلام سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ مالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزد کیہ اس دعا کا عید کے موقعہ پر مبار کبادی کے لئے استعال کرنا جائز ہے، پھران میں سے بعض نے کہا کہ ابتداء نہیں کرنا چاہئے اورا گرکوئی ابتداء کر بے تو جواب میں وہی الفاظ کہہ دئے جا کیں اور ابتداء کرنے والے پرکوئی نکیر بھی نہیں کی جائے گی ، امام اوزاعی نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ ان کے علاوہ کسی سے بدعت کا قول نظر سے نہیں گذرا۔

علماء احناف رحمهم (للمن اس كومستحب ومندوب قراردیا ہے اور مندرجہ بالا روایات کا تقاضہ بہی نظراً تا ہے اس لئے كہوہ روایات قابل احتجاج ہیں اور ان روایات سے فی الجملہ بیہ بات سمجھ میں آتی ہے كہ حضرات صحابہ كرام ﷺ اور تا بعین عظام رحمه ولالم كے دور میں اس كا تعامل بھی رہا ہے۔اور امام ما لك رَحَمَ الله كا قول بھی ابن حبان كے حوالہ سے گذراجس میں اہل مدینہ كا تعامل مروى ہے۔

<sup>(</sup>۱) سال بھر کے مسنون اعمال:۳۳)

<sup>(</sup>۲) فناوی رحیمیه:۲/۲۷)

ان تمام روایات کی روشنی میں احناف کا مسلک بالکل معتدل مختاط اور اقرب الی النتہ ہونا واضح ہوجاتا ہے۔ لہذا معاشرہ میں رائج مبار کبادی کے دیگر الفاظ و طریقوں کے بجائے اس طریقہ اور ان الفاظ کورواج دینا جاہئے۔

# معاشره میں رائج طریقہ ہائے مبار کبادی اوران کا حکم اوران کا حکم

مسلمانوں میں عید کی مبار کبادویئے کے کئی طریقے رائج ہیں جن میں سے کئی غلط اور غیر اسلامی ہیں، جنہیں اختیار کر کے مسلمان عید کی مبارک ساعات و گھڑیوں میں - جب کہ دشمنوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔اللّٰدرب العزت کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم یہاں مسلمانوں میں رائج چند طریقوں کاذکر کرکے ان کا حکم بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

## ﴿ (۱)عيدمبارك كهنا

اوگ عید کے موقعہ پر 'عید مبارک 'یا اس جیسے الفاظ اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے ، مگر چونکہ نبی کریم صَلَیٰ لِفِیۃ لِیْرِکِ کُم اور حضرات صحابہ ﷺ اور اسلاف سے خاص الفاظ منقول ہیں، جیسا کہ پیچھے تفصیل سے گذرا، جس سے ان الفاظ سے مبار کباد دینا شریعت میں مستحب ومندوب ہونا دواور دو چارکی طرح واضح ہو چکا ، لہذا ان ما تور الفاظ کے ہوتے ہوئے دوسرے الفاظ کی طرف جانے کے بجائے انہی کو استعمال کرنا چاہئے؛ کیونکہ اسلاف کے الفاظ میں بھی ہرکت ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ اگر کوئی ''عید مبارک 'کے الفاظ میں بھی ہرکت ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ اگر کوئی ''عید مبارک ''کے الفاظ

عیدین میں مباد کبادی \_\_\_\_\_ کامسنون طریقی

استعال کرے تو پیربھی جائز ہے۔

اور پیچے پیش کی گئی عبارات فقہ یہ میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے اور ابن امیر الحاق نے اس جملہ ''عید مبارک''کو ''تقبل اللہ مناو منکم''کی طرح مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کی عبارت گذری، گرچ اس جملہ کو منقول دعا کے ہم پلہ اور مستحب قرار دینے میں بظاہر تکلف نظر آتا ہے، اس لئے کہ دعا کے الفاظ نبی کریم اور حضرات صحابہ عظم اللہ عنقول و ما تور ہیں جب کہ '' عید مبارک'' کے الفاظ منقول و ما تور ہیں جب کہ '' عید مبارک' کے الفاظ منقول و ما تور ہیں جب کہ ' عید مبارک' کے الفاظ منقول و ما تور ہیں جب کہ ' عید مبارک' کے الفاظ منقول و ما تور ہیں جب کہ ' عید مبارک' کے الفاظ منقول و ما تور ہیں جب کہ ' عید مبارک' کے الفاظ منقول و ما تور الفاظ سے عدول سے احتر از اور اجتناب ہی اور خوب ہونے کے باوجود منقول و ما تور الفاظ سے عدول سے احتر از اور اجتناب ہی زیادہ بہتر ہے۔

حضرت مولا نامفتی شعیب الله خان صاحب دامت برکاتهم ''لیلة القدراور عیدالفط'' میں حضرت جبیر بن فیر ﷺ کی روایت نقل کر کے فرماتے ہیں:

''معلوم ہوا کہ صحابہ آپس میں دعادیتے تھے ،اسی کواختیار کرنا جیائے بہی بڑی مبار کبادی ہے۔'(ا)

حضرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحب لدهیا نوی رَحِمَهُ ْلاِیْهُ کی''احسن الفتاوی'' سے سوالات اوران کا جواب نقل کرتا ہوں:

سوال: آج کل جوعید کے روز بالخصوص عید کی نماز کے بعد 'عید مبارک' کہنے کاعام رواج ہے، کیاشریعت میں اس کی کوئی اصل ہے؟ اور اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟

جواب: شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور عوام میں اس کا

التزام ہونے لگاہے ، اس کئے مکروہ ہے اوراگراسے تواب بھی سمجھا جاتا ہوتو شریعت میں زیادتی اور بدعت ہونے کی وجہ سے سخت گناہ ہے۔

قال ابن أمير الحاج في المدخل:قداختلف علمائنا رحمهم الله تعالى في قول الرجل الأخيه يوم العيد"تقبل الله مناو منك وغفرلنا و لك"على أربعة أقوال: جائز بأنه قول حسن،مكروه لأنه من فعل اليهود،مندوب اليه لأنه دعاء ودعاء المؤمن لأخيه مستحب، الرابع لايبتدئ به وان قال له أحدر دعليه مثله .اذا كان اختلافهم في هذا الدعاء الحسن مع تقدم حدوثه فما بالك بقول القائل عيدمبارك مجرداعن تلك الألفاظ مع أنه متأخرالحدوث فمن من باب أولى أن يكرهوه وهومثل قولهم يوم مبارك،ليلة مباركة،صبحك الله بالخير،و مساك الله بالخيروقدكره العلماء رحمهم الله كل ذلك. (المدخل: ٢/ ٩٥) والله أعلم. "(ا)

ایسے ہی ایک سوال کہ جواب میں کہ عید مبارک کہنا کیسا ہے؟ حضرت والا "در المحتار" کی عبارت جسے ہم نے اوپر نقل کیا ہے، اور "فتح الباری" کی ایک عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''حاصل بيركه رعا''تقبل الله مناو منكم''كثبوت وجواز مين

<sup>(</sup>۱) احسن الفتاوى: ار۳۸۳

عیدین میں مباد کبادی \_\_\_\_\_ کامسنون طریقہ

اختلاف ہے، ثبوت راج ہے،اس پرقیاس کرکے جواز کا قول
کیا گیا ہے۔اس لئے ان الفاظ مخصوصہ کی تعیین اور ایسالتزام کہ حکم
ثرع ہونے کا اشتباہ ہو مکروہ ہے،اسی لئے علماء وصلحاء کا تعامل
نہیں، مطلق دعا جائزہ مستحسن ہے۔واللہ تعالمی اعلم،'(ا)
الغرض خلاصہ یہ ہے کہ عید کی مبار کبادی میں عید مبارک کہنا نثر عاجائز ہے، مگر
اس پرالتزام اور اصرار سے پر ہیز لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نثر عانہیں
ہے،اورایسی چیزوں کولازم ہمجھ لینے سےوہ بدعت ہوجاتی ہیں۔(۲)

#### ﴿٢)عبد كامصافحه ومعانقه

ان میں سے ایک' عید کا مصافحہ ومعانقہ' ہے کہ لوگ عید کے دن آپس میں مبار کبادی کے طور پر مصافحہ ومعانقہ کرتے ہیں،اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہیں، چنانچہ یہ نہ نبی کریم صَلَیٰ لاَئِمَ کَیْرِی کُم کے سی قول، فعل اور تقریر سے ثابت ہے، نہ کسی صحافی سے، نہ کسی امام وجم تہذ سے؛ لہذا عید کا مروجہ مصافحہ بدعت ،محدث فی الدین اورا بجاد بندہ کے سوا کچھ نہیں ہے،اور بعض لوگوں کا بیہ کہنا کہ بیطریقہ اچھا لگتا ہے ایک شیطانی دھو کہ اور فریب ہے،اس لئے کہ جو کام اللہ تعالی شریعت اور نبی کریم صَلیٰ لاَئِمَ کِیْرِی کِی کُمُ الله تعالی شریعت اور نبی کریم صَلیٰ لاَئِمَ کِیْرِی کِی کُمُ الله تعالی شریعت اور نبی کریم اچھا ہوسکتا ہے؟ اس لئے اس سے بے حدیر ہیز اوراحتیا طکی ضرورت ہے۔ اچھا ہوسکتا ہے؟ اس لئے اس سے بے حدیر ہیز اوراحتیا طکی ضرورت ہے۔ ایہاں ذرامخضراً اس کی وجہ بچھنے کی کوشش کیجئے! کہ دراصل مصافحہ ومعانقہ ایک

<sup>(</sup>۱) احسن الفتاوى: ۱۱/۳۸

<sup>(</sup>٢) د يکھئے: حضرت تھانوی رَحِمَةُ لاللہ کی اصلاح الرسوم: ١١٣

امرمشخسن اوراحیحاعمل ہے، بلکہ شریعت کی نظر میں بھی بیہ بڑا پیندیدہ ہے،اسی لئے بیہ مشروع بھی ہے، مگرنٹر بعت مطہرہ نے جس کسی عمل کوجس موقع پرمشروع کیا ہے،اور جس کیفیت سے مشروع کیا ہے، وہمل اسی موقع اوراسی کیفیت کے ساتھ اختیار کیا جائے تو وہ اللہ تعالی کی رضامندی کا سبب ہے،ورنہ وہی عمل کسی اورموقع پریا کسی اور کیفیت کے ساتھ اختیار کیا جائے تو عنداللہ مواخذہ اور پکڑ کا باعث بن جاتا ہے، جب بیہ بات ذہن نشین ہوگئی تو اب بیہ بات سمجھئے کہ شریعت مطہرہ نے مصافحہ ملا قات اور رخصت کے وقت ،اور معانقہ سفر سے واپسی کے وقت مقرر کیا ہے ،لہذا پیہ دونو اعمل ان مواقع میں کئے جائیں تو وہ عین سنت ،اور باعث اجروثواب ہیں ،اور اگر کوئی اس موقع کے علاوہ جبیبا کہ عام طور سے لوگ عیدین کے موقع برکرتے ہیں کہ باپ، بیٹا، بھائی اور دیگررشتہ دار، دوست احباب اور بیڑوسی وغیرہ ایک ساتھ ہی گھرسے مل جل کر چلتے ہیں ،اورجیسے ہی نمازعیدسے فارغ ہوتے ہیں مصافحہ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ابھی ساتھ ساتھ کھا پی کر، گفتگو وغیرہ کرتے ہوئے آئے تھے،اور بیرندان کی کوئی ابتدائی ملا قات ہے ندرخصت کاوفت،اس کے باوجود مصافحہ اورمعانقہ کرتے ہیں ،اوراس کوعید سعید کا ایک عمل سمجھ کرتے ہیں ، جب کہ نثر بعت نے اس موقع براس کومقر زہیں کیا ہے،لہذا بیمل خلاف نثر بعت ، بدعت اورمحدث فی الدین ہے،جس سے بیخے کی سخت ضرورت ہے۔

ہم نے یہاں اس سلسلہ میں بڑے اختصار سے کام لیا ہے، لہذا اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لئے ہمارے حضرت کا رسالہ 'عید کا مصافحہ اور راہ اعتدال' کا مطالعہ کرنا جا ہے کہ اس میں حضرت والا نے اس مسئلہ پر دلائل و براہین کے ساتھ بالنفصیل روشنی ڈالی ہے۔

عبدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ (مهم واصلا يقت

## ه (۳) تصویر دار بیانرو پوسٹر لگانا

ایک طریقہ جو پہلے بہت خال خال نظر آتا تھا، مگراب خوب پھیل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو کسی جماعت یا کسی تنظیم یا سیاست سے جڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی تصاویر اور عید مبارک وغیرہ الفاظ کے بڑے بڑے برڑے بیانر اور پوسٹر چورا ہوں، سرٹکوں مجلوں اور گلیوں میں آویز ال کرتے ہیں، یہ طریقہ کسی بھی طرح اسلامی مزاج سے میل نہیں کھا تا ہے۔ اور اس میں کئی مفاسد وخرابیاں ہیں، چند یہ ہیں:

ا۔ایک تو تصویر ہے،جس کی حرمت پر بے شاراحادیث موجود ہیں اوراس کی حرمت پر بے شاراحادیث موجود ہیں اوراس کی حرمت پر علماء کا اتفاق ہے اوراس کے مرتکب کیلئے قیامت میں سخت ترین عذاب کی تہدید ہے۔ایک حدیث میں ہے:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ.

(قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا)(۱)

آج کل تصویر کے معاملہ میں بڑی غفلت ولا پروائی برتی جارہی ہے، لوگوں کا معاملہ الیا ہوگیا ہے کہ گویا وہ اس کوحرام اور نا جائز کام تصور کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں، اور اس معاملہ میں عوام کو ایک بہت ہی اچھا بہانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ بعض علاء اور اہل مدارس بھی تصویر لیتے اور ویڈیو بناتے ہیں، کیکن مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہئے کہ جو کسی عالم کے کسی کام کوکر لینے سے وہ جائز اور حلال نہیں ہوجاتا بلکہ حضرات علاء کے مل کوقر آن وسنت نبوی پر پیش کیا جائے اور اس پر پر کھا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) بخاری:۹۳۹۵،مسلم:۳۹۳۳

اس سلسلہ میں ہمارے حضرت مولانامفتی شعیب اللہ خان صاحب کی کتاب "درمت تصویرعلماء عرب وعجم کے فتاوی" دیکھنی جا ہئے کہ حضرت نے اس میں علماء عرب وعجم اور ہر فرقہ کے علماء کے فتاوی جمع فر مادیے ہیں۔

۲۔ دوسری چیز اسراف، تبذیر وفضول خرجی ہے کہاس میں اپنے اموال کا ضیاع ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے شیطان کا بھائی قر اردیا ہے۔

﴿إِنَّ الْمُبَلِّرِينَ كَانُوْ الْحُوانَ الشَّيْطِينِ ﴾

(یقین جانو کہ جولوگ بے ہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں،وہ شیطان کے بھائی ہیں۔)(ا)

اس کے بجائے کیا ہی اچھا ہوگا کہ اتنی خطیر رقم بے کس و بے بس اور مفلس و فرورت مند مسلمانوں پرخرج کی جائے تا کہ ان کو بھی عید سعید کی ظاہری خوشیاں بھی میسر ہوسکیس، اس کے بجائے ایسے فضول کا موں میں اپنی دولت کو لگانا کیا کوئی عقلمندی ہے؟۔

سے تیسری چیز ریاء نموداور فخر ومباہات ہے کہان پوسٹروں و بیانروں کے لگانے کا مقصدیہی ہوتا کہان کی خوب واہ واہ ہواورلوگ ان کی بڑائی کے قائل ہوجا ئیں۔

## اخبارات میں تصویر کے ساتھ میار کیادی

ایک اورطر بقہ کہئے یا بچھلے طریقہ ہی کی ایک شکل کہ بعض لوگ بالخصوص سیاسی لوگ میگزین اوراخبارات وغیرہ میں اپنی تصاویر کے ساتھ مبار کباد دیتے ہیں اس میں بھی وہی مفاسد ہیں، جو بچھلے طریقہ میں ہیں، لہذااس سے بھی اجتناب کرنا

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بنی اسرائیل: ۲۷

عبدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ (۵۱ \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ

ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی اخبار یا میگزین میں مبار کبادی دینا ہی ہوتو تصاویر اور دیگر خرافات سے گریز کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی جانب سے مقرر الفاظ کو اختیار کرنا جائے۔

#### ﴿۵)عيد كاردٌ كااستعال

ایک طریقہ گریٹنگس یا عید کارڈ کا ہے کہ بعض لوگ بالخصوص اسکولوں اور کالجوں کے بروردہ آپس میں ایک دوسر سے کوعید کارڈ تقسیم کرتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے کارڈ استعال کرتے ہیں ،اوراس کی خریداری میں فضول خرجی بھی ہوتی ہے اس لئے اس سے بچنا چاہئے۔ اور اگر کوئی استعال کرے تو اسے چاہئے کہ ذرکورہ دعا کولکھ بھیج دے۔

یہاں'' آپ کے مسائل اوران کاحل''سے ایک استفتاء اور حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رَحِمَنُ لایڈی کا جواب نقل کرتا ہوں، ملاحظہ ہو:

سوال: عیدکارڈ کارواج ہمارے ہاں کب سے ہوا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی لکھائی چھپائی اور تقسیم پر جولا کھوں رو پیہ صرف ہوتا ہے، کیایہ اسراف ، بے جا نہیں؟ شاید یہ رسم فہیج بھی غیرملکی دورافتدار کی نشانی ہے کیونکہ فیمتی کاغذ کی شکل میں لاکھوں رو پیہ غیرملکوں کو چلا جا تا ہے اور غیرملکی آقاؤں کی دی ہوئی تعلیم کا حامل ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اس میں زیادہ حصہ لیتا ہے، شادی کارڈ کی شکل میں صرف ہونے والا رو پیہ بھی اس ذیل میں آتا ہے، ان کارڈوں کاخریدار بے تعاشہ رو پیہ اس میں صرف کرتا ہے، جب کہ مرسل الیہ کاخریدار بے تعاشہ رو پیہ اس میں صرف کرتا ہے، جب کہ مرسل الیہ

عیدین میں مبار کبادی \_\_\_\_\_ (کامسنون طریقہ

کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملتا، کیاعید کی مبار کبادسادہ خط میں نہیں دی جاسکتی ؟

جواب: بیہ تو معلوم نہیں کہ عیدکارڈ کی رسم کب سے جاری ہوئی ، مگراس کے فضول اور بے جااسراف ہونے میں کوئی شبہ ہیں ،اسی طرح شادی کارڈ بھی فضول ہیں ،آپ کے خیالات قابلِ قدر ہیں۔(۱)

﴿ ٢) اپنے بروں کے سامنے جھکنا اور پیر حجھونا

ایک طریقہ بعض دین سے ناوا قف لوگوں میں بدرائج ہے کہ خاندان کے بڑے لوگوں والدین داوادادی بیانا نا نی وغیرہم کے سامنے جھک کران کے قدموں کوچھوا جاتا ہے، جسے 'ڈ پیر بڑھنا'' کہا جاتا ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ ندوانہ طریقہ ہے کہ ہندوانی شادی یا کسی عیدوغیرہ کے موقع برا پنے بڑوں کو اس طرح مبار کبادی دیتے اورانی خوشی کا اظہار کرتے اور ان سے اپنے زعم میں دعا کیں لیتے ہیں۔اوراییا لگتا ہے کہ بیطریقہ مسلمانوں میں ہندوں سے آیا ہے، لہذا اس طریقہ میں ایک پہلوشہ بالکفار کا بھی ہے کہ اس سے ہندوں سے مشابہت ہوتی ہے، جس سے احتر از کرنے کی اسلام میں بڑی سخت تا کید ہے، اوراس سلسلہ میں وعیدیں بھی آئی ہیں۔ایک حدیث یاک میں ہے:

مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنُهُمُ. (جُوسى قوم كى مشابهت اختيار كرے وہ انہيں میں سے ہے)(۲)

<sup>(</sup>۱) آپ کے مسائل اوران کاحل:

<sup>(</sup>٢) مشكوة: كتاب اللباس: ٢٤٣

نیز بیفلوفی التعظیم ہے جوشرک کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور بیطریقہ رکوع وسجدہ سے بھی مشابہت رکھتا ہے، جب کہ رکوع وسجدہ صرف اورصرف اللہ تعالی کے شایان شان ہے، لہذا اس سے بے حدیر ہیز کرنا چاہئے۔ چنا نچہ حضرت انس ابن مالک شاک سے روایت ہے کہ:

عن أنس بن مالك عن قال: قال رجل: يا رسول الله الرَّجُلُ مِنَّا يَلُقَى أَخَاه أو صديقَه أَينُحَنِى لَهُ ؟ قال: لا ، قال: أَفَيَلُتَزِمُهُ وَ يُقَبِّلُهُ ؟ قال: لا ، قال: أفياتُخُذ بيده و يصافحه ؟ قال: نعم.

(ایک شخص نے رسول اللہ صَلَیٰ لَافِهُ عَلَیْهُ وَسِیْ سے دریا فت کیا کہ ہم میں سے کوئی آ دمی جواپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیااس کی تعظیم کے لئے جھک جائے ؟ آپ صَلَیٰ لَافِهُ عَلَیْهُ وَسِیْ کَمْ نَے فرمایا : ہمیں ، پھر اس نے سوال کیا کہ کیا معانقہ کرے اور بوسہ دے؟ آپ صَلَیٰ لَافِهُ اللهِ عَلَیْهُ وَسِیْ کَمْ اللهِ عَلَیْهُ وَسِیْ کَمْ اللهِ عَلَیْهُ وَسِیْ کَمْ اللهِ عَلَیْهُ وَسِیْ کَمْ اللهُ کَیا مصافحہ کرے؟ تو فرمایا کہ : ہاں۔)(۱)

مظاہر حق جدید میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے:

''اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کے وفت جھکنا، جبیبا کہ کچھ لوگوں کا معمول ہے اور بعض جگہوں پراس کارواج ہے، خلاف سنت ہے اور آنخضرت نے اس کواس بنا پر پسندنہیں فر مایا کہ بیہ چیز رکوع کے عيدين پي مباركبادى \_\_\_\_\_ (كامسنون طريق

تَحَكُم مِیں ہے اور رکوع اللہ تعالی کی عبادت ہے۔'(۱) آگے لکھتے ہیں:

''مطالب المؤمنين ميں حضرت شيخ ابومنصور ماتريدي ترحک الولائ سے نقل کيا گيا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے زمين ہوسی کر ہے يا اس کے آگے پيٹھ کو جھکائے تواس کی وجہ سے وہ کا فرنہيں ہوگا،البتة گنہگار ہوگا کيونکہ کسی کے آگے زمين ہوسی کرنايا جھکنا تعظيم کی خاطر ہوتا ہے نہ کہ عبادت کی نيت سے (اوراگر کوئی شخص عبادت کی نيت سے اس طرح کافعل کر ہے گاتو وہ يقيناً کا فرہوجائے گا)

بعض مشائخ نے اس فعل (جھکنے) کی ممانعت کو برٹ ی شدت اور تختی کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ: کادالانحناء أن یکون کفورا. یعنی جھکنا کفر کے نزویک پہنچادیتا ہے۔'(۲)

علامه انورشاه کشمیری رَحِمَهُ اللِّهُ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

أما الانحناء عند الملاقاة فمكروه تحريما كمافى فتاوى الحنفية. (ملاقات كموقعه پر جھكنا مكروه تحريم كي ہے جيبا كه حنفيه كے فتاوى ميں ہے)(٣)

ہر حال بیطریقہ مزاج شریعت ہے میل نہیں کھاتا بلکہ اس کے خلاف ہے لہذا اس سے پر ہیز ضروری ہے۔

- (١) مظاهر قل جديد: ٥/٠٤ ، نيز و يكفئ : موقاة المفاتيح : ٨/٨ ٩ ٣
  - (۲) مظاہر حق جدید:۵/۲۵،۱۲۳
  - (m) العرف الشذى شرح سنن الترمذى: ۵۲/۳ ا

عیدین میں مباد کبادی \_\_\_\_\_ کے کامسنون طریقہ

#### قدم بوسی کا مسئلہ

یہاں کسی کوان روایات سے دھوکہ نہ ہوجن میں قدم ہوسی کی اجازت ورخصت منقول ہے۔ اس سلسلہ میں فقیہ النفس حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب رَحِمَهُ لاللهُ سنے ایک رسالہ تحریفر مایا ہے'' دست ہوسی اور قدم ہوسی''جو دراصل شخ امام محمد عابد سندھی رَحِمَهُ لاللهُ کے ایک رسالہ ''الکر امنہ و التقبیل''کی تلخیص ہے۔ ہم یہاں اسی رسالہ کی روشنی میں قدم ہوسی کا نثر عی حکم لکھتے ہیں:

(۱) اس سلسلہ میں پہلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ دست ہوسی اور قدم ہوسی ہرکسی کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ صرف دینی شرف والے یا عالم دین یا سلطان عادل کے ساتھ خاص ہے ہرکس وناکس کے لئے جائز نہیں ہے، چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب مَرَحَیُ اللّٰہ چندروایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

''حضرت شیخ محم عابد سندهی رَحَنَ الله فی نے مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان احادیث سے بہ ثابت ہوا کہ' عالم' اور' سلطان عادل' اور' صاحب شرف دین ' کی وست بوسی بلکہ قدم بوسی بھی جائزہ ، کیونکہ سرکارکائنات صَلیٰ لاَیہ عَلیہ وَسِکُم ان تینوں صفات کے ایسے جامع ہیں کہ جس کی نظیر عالم میں نہیں ۔اس کے بالمقابل حضرت انس کے ایک روایت سے جوتقبیل کی ممانعت بالمقابل حضرت انس کے گئے ہے جواوصاف ثلثہ مذکورہ معلوم ہوتی ہے وہ ان عام لوگوں کے لئے ہے جواوصاف ثلثہ مذکورہ سے خالی ہوں۔'(۱)

آ کے حضرت انس ﷺ کی روایت نقل کی ہے جس میں اس سلسلہ میں منع

واردہواہے،ہم نے بی صدیث بیجھ لکھدی ہے،اس کے تحت تحریفر ماتے میں:

د شخ محم عابد صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ بیہ حدیث ان

لوگوں برمحمول ہے جن میں مذکور الصدر اوصاف ثلثہ میں سے کوئی وصف

نہ ہواس کے ساتھ بیہ معاملہ معانقہ اور تقبیل کا نہ کیا جائے، صرف مصافحہ

کافی ہے اور قرینہ اس کا خودوہ سوال ہے جو حدیث میں مذکور

ہے، کیونکہ سائل نے یہ بیں بوچھا کہ بڑے عالم یابزرگ سے ملیں تو کیا

کریں ؛ بلکہ سوال عام دوست یا بھائی کا کیا ہے جس کے جواب

میں آپ نے معانقہ اور تقبیل کو مع فرمایا۔'(۱)

(۲) دوسری قابل توجہ بات ہے کہ عالم دین، سلطان عادل اورصاحب شرف دین کوبھی جواجازت دی گئی ہے، اس میں بھی چند باتیں قابل لحاظ ہیں:

اول ہے کہ جس شخص کواس عمل سے عجب وتکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہوجانے کا اندیشہ ہوجانے کا اندیشہ ہواس کے لئے درست نہیں کہ دوسروں کودست بوسی یا قدم بوسی کا موقع دے.
دوم ہے کہ اس عمل سے اس عالم یا صاحب شرف دینی کو تکلیف نہ ہواور اگر تکلیف دوم ہے کہ اس عالم یا صاحب شرف دینی کو تکلیف نہ ہواور اگر تکلیف

دوم بیرلدان کا تصفیا کا ما میاضا حب سرف دی تو کلیف ند ہو ہوتو ایسی صورت میں دست بوسی وقدم بوسی تو کجامصافحہ بھی صحیح نہ ہوگا۔

سوم بیرکہ جس کی قدم ہوتی کی جارہی ہے اس کے نفس میں تکبر وغرور پیدا ہونے کا خطرہ ہوتو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ بالخصوص مجمع میں ہوتو اس سے غرور اور دیگر مفاسد پیدا ہوں گے کہ وقت ضائع ہوگا ، اس جگہ اس کی رسم وعادت ہوجائے گی اور ہرآنے والے کوخواہی نہ خواہی ہیکام کرنا پڑے گا اور اگر نہ کر بے تو اور دیگر مفاسد پیدا ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) جوابرالفقه: ارک۸۱

(۳) تیسری قابل غوربات یہ ہے کہ دست ہوسی اور قدم ہوسی کی روایات و واقعات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام ہوئے مگرا تفاتی طور پر کسی ایک دوآ دمی نے کر لئے نہ اس کی عادت تھی نہ سب مجمع کو یہ کام کرنا تھانہ کوئی کسی کواس کی دعوت دیتا تھااور نہ کوئی کسی کی حرص کرتا تھا، بس اسی سادگی اور عدم پابندی کے ساتھ جہاں ہوں جائز درست بلکہ مستحب بھی ہوسکتا ہے، جہاں یہ سادگی نہ رہی ، پابندی آگئی یا عادت بڑگئ تو وہ مفاسد سے خالی نہیں اور فقہاء کے کا یہ ضابطہ معروف و پابندی آگئی یا عادت بڑگئ تو وہ مفاسد سے خالی نہیں اور فقہاء کے کا یہ ضابطہ معروف و مشہور ہے کہ اگر کسی مستحب کام میں بچھ مشکر اے شرعیہ شامل ہوجا کیں تو اس مستحب کو مشہور ہے کہ اگر کسی مستحب کام میں بھر طبکہ وہ سنن مقصودہ میں سے نہ ہو، جیسے جماعت نماز کے بعد کے مصافحہ کو بعض فقہاء نے اس لئے مکروہ اس کونماز کی ایک سنت جیسا قرار دے دینا خلاف شرع اور گناہ ہے۔ (۱)

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ دست ہوتی اور قدم ہوتی کا عمل صحابہ ﷺ وغیرہم سے اتفاقی چیز ہے،ان کا کوئی عام معمول ورواج نہیں تھابالحضوص قدم ہوتی کا عمل تو بہت ہی کم رہا ہے لہذااسے اسی حد تک رکھنا چاہئے ،نہ یہ کہاس کی ایک دوسرے کودعوت و ترغیب دی جائے اور پھر یہ اجازت بھی حضرات علماء ومشائخ اورسلطان عادل اور صاحب شرف دینی کے لئے ہے،نہ کہ ہرکس وناکس کے لئے لہذااسے اسی حد تک رکھنا ضروری ہے،اوراگرکوئی دوسروں سے اپنے لئے یعمل کروانا چاہتا ہوتو وہ پہلے غور کر لئے کہ کیاوہ اپنے آپ کوان مذکورہ افراد میں سے پاتا ہے؟ ظاہر ہے خود سے اس کا اپنے آپ کواہل سمجھنا بڑی نادانی ہے،اور پھرعلماء ومشائخ وغیرہ کے لئے بھی یعمل کر بیانہ کو ایک ہو اپنے کے ایک ہوتا ہو جائے۔فافہم پابندی سے نہیں بلکہ اتفاقی طور پر جائز ہے نہ کہ اسی کا رواج اور معمول ہوجائے۔فافہم پابندی سے نہیں بلکہ اتفاقی طور پر جائز ہے نہ کہ اسی کا رواج اور معمول ہوجائے۔فافہم پابندی سے نہیں بلکہ اتفاقی طور پر جائز ہے نہ کہ اسی کا رواج اور معمول ہوجائے۔فافہم

<sup>(</sup>۱) مستفاداز جواهرالفقه جلداول

**خوت**: اویر بتایا گیا که علماء ومشائخ اورصاحب شرف دینی کی قدم بوسی جائز ہے، یا در کھنا چاہئے کہ اس سے مرادوہ لوگ نہیں ہیں جنہیں دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا بلکہوہ دین کے چوروڈاکو ہیں،جبیبا کہآج کل ایسے بےشارلوگ بظاہر دین کالباده اوڑھ کر لوگوں کودھوکہ دیتے رہتے ہیں اورلوگوں کامال بٹورکران کا ایمان لوٹنے رہنے ہیں، یہلوگ ہرگز اس کے مسخق نہیں ہیں، بلکہ یہاں مرا دوہ لوگ ہیں جن کے دل ایمان وتقوی سے معمور عشق الہٰی وعشق نبوی سے چور ، جن کا ظاہرو باطن احکام اسلام کا یا بند ،اورسنن مصطفویه سیے مزین ہو۔

# ﴿ ٤) ميل بهيجنا

عیدین کے موقعہ برمبار کبادی کا ایک طریقہ آج کل موبائل بریسیج ،یا انٹرنٹ سے ای میل وغیرہ بھیجنے کا ہے کہ بعض لوگ عید کے دن ان ذرائع سے مختلف نشم کے مبین وغیرہ بھیجتے ہیں۔ بہتر ہے کہان ذرائع سے بھی مبار کبادی کے مستحب الفاظ ہی کو بھیجا جائے ،اورکسی نشم کے خرافات کواس میں شامل نہ کیا جائے۔

تمت بعون الله الملك الوهاب

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدناو مولانا محمد صلاة دائمة، وعلى اله وصحبه وأزواجه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين

محمدخالد قاسمي حيامراج نگري خادم جامعهاسلامیه سیح العلوم ، بنگلور يرشعبان المعظم رساسها







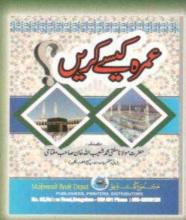









Mahmood Book Depot



مَدُ مُوَدَبِّكُ دِيوَ

PUBLISHERS, PRINTERS, DISTRIBUTORS
No. 82, Haines Road, Bangalore - 560 051 Phone: 080-42032128